



صَرْتُ عُلْمُ عُلِلُوتِ رُبّان



محر مثل مثل على المد وحد مثل على الكيث مثل على المجاري المعلى ألا على ألا على ألا على ألا على الملاحدة الملاحد

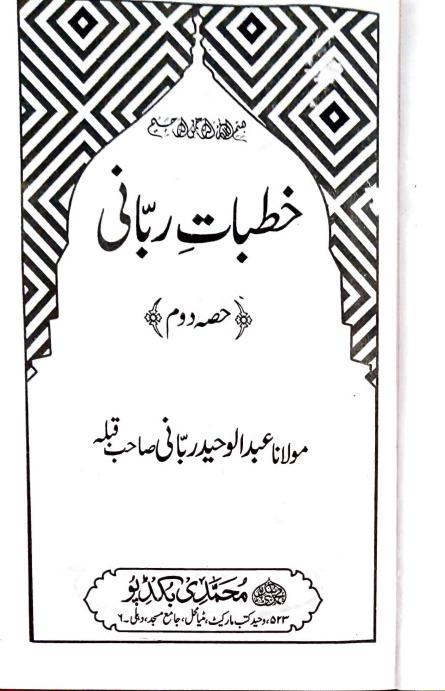

## الله المرست مضامين

|      | 40                     | / /           | <b>30</b>                               |
|------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 172  | اندهيري دنيا           | James Comment |                                         |
| 12   | بہلی آ واز             | سوم)          | رحصه ۱                                  |
| ITA  | عزم بالجزم             | 4             | نورمجتم                                 |
| 1171 | شوروم                  | 12            | بربان ً                                 |
| 1179 | بإزار ميٰن آ وازلگا نا | ۴.            | معراج رسول                              |
| 100  | تخيلا كهاتاب           | ۵۵            | <i>ب</i> دم اوّل                        |
| 161  | سزائے موت              | YA.           | المربيت                                 |
| Irr  | کہاں بھا گو گے؟        | ۸۴            | اوليائے كرام                            |
| 184  | کچومرنکل گیا           | 99            | انتباع رسول                             |
| 166  | اصل راز                | 1111          | پيغام ِ رضا                             |
| Irr  | آنمينه                 | ارم)          | (حصة ح                                  |
| IMA  | سنت إبراجيمي           | 13.5          | *************************************** |
| IMA  | گھرےنکل کر             | IPI           | تو حید خداوندی<br>سرس سنج               |
| 162  | نمرود کی بت برستی      | 11-1          | کن کی منجی<br>• ان م                    |
| IM   | ملہ                    | IFT           | اشرف المخلوق                            |
| 1179 | یہ<br>در بارِنمرود میں | IM            | انسان کی تلاش                           |
| 10+  | تاریخی فقره            | IPP           | حق كادروازه                             |
| 101  | اقراری مجرم            | 11-10         | فكرا براجيم مايني                       |
| 101  | كدهرجا تاكي ول؟        | 1177          | خدا کی تلاش                             |
| 100  | یے خطر کو دیڑا         | IFY           | منزل                                    |
| 100  | ز مین جنبد نه جدبد     | IFY           | حظم خداوندی                             |

چمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشری پہلے سے اجازت حاصل کے بغیراس کتاب کے کی بھی حصے کود دہارہ پیش کرنا، یا دداشت کے ذریعے بازیافت کے سٹم میں اس کو تفوظ کرنا، یا برقیاتی، میکائنی، فوٹو کا پیٹک یا ریکارڈنگ کے کسی مجمی وسلے سے اس کی ترسیل کرنامنح ہے۔ایسا کرنے پرقانونی چارہ جوئی صرف دبلی کی عدالتوں میں کی جائے گا۔

خطبات رباني ﴿ حصد وم ﴾

مصنف مولا ناعبدالوحيدر تبانى صاحب

23x36/16 :ジレ

مفحات: ۲۵۲

بالمتام: محمدی بک ڈپو

ISBN: 81-89437-58-9 (Set)

محمدی بک ڈپو

۵۲۳، وحيد كتب ماركيث، ثميامحل، جامع معجد، دبلي - ۲

ملخ کے پتے

ناز بکڈپو، مجمع علی روڈ ممبئی۔
 القرآن کمپنی، کمانی گیٹ، اجمیر

• مكتبه نعيميه، شياكل، والله ٢ • مكتبه المدينه، والله

رضا بکڈپو،وہل

Laser typesetted at: Frontech Graphics

Abdul Tawwab 9818303136, 9899602177

| rro | ا زندگی                               | *** | خدا کا چیانچ<br>خدا کا چیانچ            |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 774 | شفاعت رسول                            | rrr | الگ الگ دائیں<br>الگ الگ دائیں          |
| rry | قرآن کی شفاعت                         | rra | ا پسی کوئی بات نہیں                     |
| rpa | فتا اوريقا                            |     | سبجة الهول جسط قل<br>مسجمة الهول جسط قل |
| rm  | سزائے جاربیہ                          | 772 | قرآن کیا ہے                             |
| rm  | ر .<br>جواب دو                        |     | باتوں کی ہاتیں<br>باتوں کی ہاتیں        |
| rrr | زندگی کی روح                          | 777 | چانا بھر تا قر آن                       |
| rrr | والبانه عشق                           |     | په در مادات<br>آبات اور عادات           |
| rrr | •                                     | rr. | وفی بولی کی تار                         |
| rry | گېری نیند                             | rr. | بيان کي انجميت<br>بيان کي انجميت        |
| rry | ما <i>ل کی تلاو</i> ت<br>مال کی تلاوت |     | قر آن وحدیث کافرق<br>قر آن وحدیث کافرق  |
| rm  | میں نے کچھ چھیا یانہیں                |     | خود بدلتے نہیں                          |
| 10. | قرآن کااڑ                             |     | سب بجھ ہوسکتا ہے لیکن                   |
| rai | کہاں ہے کہاں تک                       |     | تحرير باتصوير                           |
|     |                                       |     |                                         |
|     |                                       |     |                                         |
|     |                                       |     |                                         |

IAI ۱۵۴ حقیقت شرم کی بات ١٥٥ بعثة رسول مَنْ يَعْمُ IAT شدرگ سے قریب ١٥٢ ولادت رسول مُلَافِيْنَا IAT باغ میں چہل قدمی IAM ١٥٧ روح الله آ گ ہے نکلو ۱۵۸ سرکاری تخلیق IAA مبمان 149 ١٦٠ ونيايس جنت ١٦١ حضور مَالَيْظُمُ كالجبين 195 ٹھیک جارہے ہیں ا۱۲ نبی جاری طرح نہیں 190 194 ١٦٢ خداكااحسان ١٦٥ التاع رسول مَكْفَيْمُ 194 ١٢٦ مدينه اورمكه شان والا 194 شان نبوت ١٦٤ مجلس رسول مَالَيْظُمُ 191 نداق ندأزاؤ ١٦٧ رسول مَا يَشِمُ كَ بِر جِيز بِ مثال 199 آواز دينے والا ١٢٨ حضرت عيسىٰ عليها 1+1 ر ماست کے مالک جنگل میں منگل ١٦٩ اعلانِ نبوت 1+1 ١٤٠ قرآن كريم r-0 قدمول کے نشان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا **\*+**4 ابوكے ساتھ ١٢١ اتباع رسول مَنْكِمُ خداوا سطے کا بیر 1-9 ١٤٣ مرجكة حضور مَالْتُكُمُ كانام وطن کی آب وہوا ١٤٢ صاحب قرآن رحمٰن اور شیطان 114 ۱۷۴ مب کیلئے سب کچھ قربان گاه کی طرف 114 ١٤٦ حضرت موى النيا كي قرأت آ دابِفرزندی سرخروئی آغاز 144 114 129 آسانکام تخجے کا ٹناہوگا TTT

۱۸۰ لومارئيس،سنار

777

بديكيابوا

خطبات ربانی (دوم)





## نَحمدهُ و نصلی علیٰ رسوله الکریم اها بعل ا فاعوذ باللهِ من الشیطنِ الرَّجیم

فاعود باللهِ الرَّحمٰن السيطنِ الرجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورُو ْ كِتَابٌ مُّبِيْن.

صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم.

قابل احترام نعت خوال حضرات! میرے قابل قدر دوستو! بزرگو! اور نو جوان ساتھو! رب
کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں میر ااور آپ سب کا اکھا ہونا قبول فرمائے۔ پروردگار
عالم حضور کے صدقے میں ہم سب کی روزیوں میں برکت عطافر ما تا ہے۔ میر اعقیدہ ہے جہاں
حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ
حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بیارے مجبوب کے صدقے اس کے سارے گناہ بحیرہ معاف
کردیتا ہے اور قیامت کے دن کیلئے وعدہ کرتا ہے کہ بیارے جو تیراذ کر کرے گامیں قیامت کے
دن اس کے اعمال بدکونہیں دیکھوں گا۔ تیرے نام کے صدقے اس کے سارے گناہ بخش دوں
ماری آئی ڈی کے حکام بھی بیٹھ ہیں۔ میں ان ہے بھی عرض کروں گا کہ بوی اطمینان
کے ساتھ تشریف رکھئے۔ ہمارا پی جاسے صرف برکت کیلئے ہے۔ ہم صرف روحا نیت عاصل کرنے
کیلئے اکھے ہوئے ہیں۔ مجموعے میرے دوستوں نے کہا ہے تو چارسال تک مدینے پاک میں
کیلئے اکھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھا ہے۔ ہمیں وہی سار مجھے کی کا شکوہ نہیں کرنا ہی پرطنز
نہیں کرنا۔ بات کرنی ہے مدینے والے کی ۔حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی



نے وہ شان والے ہیں یانہیں، جن کونماز پڑھائی ہو پران پیر نے وہ شان والے ہیں یانہیں،
جن کونماز ہی محمصطفانے پڑھائی ہو (صلی الله علیہ وسلم) وہ صحابہ تنی شان والے ۔ میرے
پیارے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوعصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کرآپ مبحبہ
سے باہر نکلے، ایک یہودی کہنے لگا، اگرآپ اللہ کے نبی ہیں اس درخت کو بلاؤ ۔ بیددرخت چل کر
آپ کے پاس آئے ۔ میرے پیارے نبی مسکرائے، فرمانے گلے یہودی تو کیا کہتا ہے؟ کہنے
لگا اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مبعوث کردہ پینیسر ہے، ذرااس درخت کو بلا۔ بیہ
درخت چل کر تیرے پاس آئے۔ میرے بیارے نبی فرماتے ہیں او یہودی یہ کیا بہاوری ہے؟

مين (ني) خود بلاؤل ياتوخود چلاجا\_يايها المشجر . ايدرخت وهسامن زلفول والا يغير بلاربا ب- مدين والے يول بيان كرتے ہيں، وه يبودى بھا كما مواكيا، كہنے كا او درخت وہ سامنے مجھے زلفوں والا بلار ہاہے۔میرے بیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا چیچے ہلا، زمین کو پھاڑتا ہوا جڑوں کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آگیا۔میرے بیارے نبی فرماتے ہیں،او درخت گواہی دے میں كون مول؟ درخت بتايس كون مول؟ درخت كيول عا واز آن كى اشهد ان لا الله الاالله و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله. ورخوس نجمي ني كريم صلى الله عليه وسلم كى نبوت کا اعلان کیا۔میرے بھائیو!مدینہ کی فضابہت نرالی ہے۔جن دنوں میں مدینہ منورہ پڑھا کرتا تھاان دنوں کی بات ہے کہ میں نمازعصر پڑھ کرمنجدے باہر فکلا تو ایک بارہ سال کا بچہ تھا۔لمباساءاس نے چولا پہنا ہوا تھا۔ سر پرسفیدرو مال تھا۔ چېرہ اس کالال تھا۔ ابھی بولتے میں توويها بِمثال تفاجب بين مجدت باجر فكاتو كهن لكاعطني في سبيل الله الله علاك راتے میں دو۔ میں نے کہاشر منہیں آتی ، مدینے میں بھیک مانگتے ہو۔ میری طرف د کھ کر کہنے لگامدینے میں بھیک نہ مانگے تو کہاں مانگیں؟ میں بڑا جیران ہوا۔ میں نے کہا کیا کہدرہے ہو يح؟ كَهِ لِكَامِدينِ مِين بَعِيك نه مانكين توكهال مانكين؟ جمين جو يجهد ملا بوه نبي كےصدقے ملاہے۔صداقت ملی نبی کےصدقے ،امامت ملی نبی کےصدقے ،شرافت ملی نبی کےصدقے ، مجدیں تقریر کررہے ہیں۔مجمع صحابہ لگا ہوا ہے۔جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔حضرت عربھی موجود ہیں عبداللہ ابن معود بھی موجود ہیں۔میری ملت کے نوجوانو! آپ نے بڑے برے مجمع دیکھے ہوں گے ۔ مگر ربانی کہتا ہے اس مجمع پر قربان ہوجاؤ جس مجمع میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ نعر ہ تکبیر .....د کیھنے نعرہ زیادہ نہ لگائیں جو بات اچھی لگے تو سجان اللہ کہددیں۔ٹھیک ہے نا ذرا زورے کہددو۔ سجان اللہ میرے بیارے نبی کریم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ وجبت لهٔ شفاعتی. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے او پرایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا تو قیامت کے دن میں (نبی) ہاتھ بگڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔میرے بیارے نبی پاک فرماتے ہیں جس آدمی نے پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد باجماعت نماز اداکرنے کے بعد مجھ (نبی) پردس مرتبد درود پڑھ لیا قیامت کے دن اس کا گھر میرے کل کے قریب ہوگا۔میرے پیارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پرتو صرف انسان ہی دروز نہیں پڑھتے ،فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ملک بھی درود پڑھتے ہیں،فلک بھی درود بڑھتا ہے۔میرے بیارے نبی کریم نے فرمایا مجھ پر توجبرئیل بھی درود پڑھتا ہے،عرش کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔میرے پیارے نبی نے فر مایا مجھ پرتو رب انعلمین بھی درود پڑھتا ہے۔جنگل کے درندے بھی میرے نبی کوسلام کرتے ہیں۔اس کئے کہ میرے نبی پوری كائنات كے ني بين، انسانوں كے ني بين، جمادات كے ني بين، حيوانات كے ني بين، ملائکہ کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں،سدرہ کی بلندیوں کے نبی ہیں،ستاروں کی جھلملا ہث کے نبی ہیں،آسانوں کی گڑ گر اہٹ کے نبی ہیں۔میرے نبی ہواؤں کے نبی ہیں،خلاؤں کے نی ہیں۔میرے نی ایک لاکھ چوہیں ہزارنبیوں کے نبی ہیں۔حضورسرور کا نئات صلی الله عليه وسلم مدینه منورہ میں تمام صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہیں۔قربان جائیں ان نمازوں پر جن نمازیوں کے امام امام الانبیاء تھے۔بھئی ایمان سے بتاؤ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہیں،جن کونماز برُ هائی ہوگی، حضور دادا اجمیری نے وہ شان والے ہیں یانہیں، جن کونماز برُ هائی ہوگی بابا فريدالدين سنخ شكرنے وہ شان والے ہيں يانہيں، جن كونماز پڑھائى ہوگى پير بہاء الحق ملتانى ظبات رتانی (دوم) کی کی ال

با جماعت برُها كرو، اينے بچول كونماز كا عادى اور قرآن كا قارى بناؤ ـ الله اكبروه نوجوان كتنا اجھا ہے جو نبی یاک کی تعریف بھی کرتا ہے اور معجد میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، اپنی والدہ کی عزت بھی کرتا ہے۔میرے نی کریم فرماتے ہیں، جونو جوان اپنی مال کی عزت کرتا ہے، اپنے باپ کا احرّ ام کرتا ہے، اپ استاد کوسلام کرتا ہے، مجد کوآباد کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس نو جوان کا ہاتھ کچڑ کر اینے ساتھ نہ لے جاؤں۔وہ نو جوان کتنا اچھاہے جواپنی ماں کی عزت کرے۔

کہدوا سجان اللہ امیرے دوستوامیرے یاک نبی امام الانبیاء ہیں ہمس تصحی ہیں، بدرالدحی ہیں، کہف الوریٰ ہیں، عقل انسانی ہے ماور کی ہیں، میرے پیارے نبی کا نام تو کہدوہ ہرمرض کی دواہے۔زورے کہدومیرے نبی کا نام ہردرد کی شفاہے۔

الله کی قتم میرے بیارے نبی کریم ہجرت کر کے جب معجد نبوی میں آئے، مدینه منورہ ہجرت کر کے آئے ۔حضورا بنی مبحد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پیاری مبحد ہے۔ابھی کچی ہے مبحد، دیواربھی کچی، جھت بھی پکی۔

> چھڑی دیاں کڑیاں تے چھپر ہے تھجور دا دنیا پڑی ہے یارو! جلوہ حضور کا

بڑی پیاری معجد ہے کہدوہ یارو! مل کرسجان اللہ حضور سرور کا کنات کی معجد ہے،میرے پیارے نی کریم وعظ فرمارہے ہیں، آئی در میں باب السلام کی طرف سے حلیمہ آئی۔میرے پیارے نی تعظیم کیلئے کھڑے ہوگئے ۔ صحابہ نے عرض کی ، یاحضور مَالْتُجُمُّا! بیکون ی خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔میرے نبی فرماتے ہیں، تہمیں پینہیں! سیمیری امال حلیمہ ہیں جس کا دود ھتمہارے پیغمبرنے پیاہے۔صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوگئے کہ یہ نی الله کایار ب،رب کا دلدار ب،امت کاعمخوار ب، مدینے کا تا جدار ب، کہدو وکل نبیوں کا سر دار ہے۔ یہ نبی اتنی شان والا ہے ، اپنی مال کی عزت کرتا ہے۔ جب حلیمہ آئیں تو نبی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے۔اونو جوان!میرے بیارے نبی فرماتے ہیں، میں نبی ہوکرا پی مال کی

عدالت ملی نبی کےصدقے ، سخاوت ملی نبی کےصدقے ، شجاعت ملی نبی کےصدقے ، شہادت ملی نبی کے صدیتے ،طہارت ملی نبی کے صدیتے ، امامت ملی نبی کے صدیتے ، ریاضت ملی نبی كے صدقے، شريعت على نبى كے صدقے مسكراكے كہنے لگا، قرآن ملانبى كے صدقے، رمضان ملانبی کےصدیے اجی خودر حمٰن ملانبی کےصدیے نعرہ تکبیر....

میں نے کہا بچے پاکتان چل، کرا چی میں میرے دوست ہیں۔ میں وعظ کروں گا،تقریر كروںگا،كہوںگا يەبچىمدىنەكارىنےوالا ہے،مدينے كى فضاؤں ميں پلنے والا ہے،وہ تجھے ائير کنڈیشن کمروں میں بٹھا کیں گے، کاروں میں چڑھا کیں گے، تجھے ہوائی جہازوں میں چڑھا ئیں گے، کچھے ائیر کنڈیشن بسوں میں بٹھا ئیں گے، تیری دعوتیں کریں گے۔یقین کرو میری ملت کے نوجوانو! بچہ بارہ سال کا تھا، آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ کہنے لگا پاکستانی دیکھ میری طرف۔ جب میں نے دیکھااس نے تھی کی انگی اٹھائی سنر گذید کی طرف۔ مانا تیرے ملک میں کاری بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، یہ قو بتاتیرے ملک میں سبز گنبد بھی ہوگا؟ میں نے تڑپ کر کہا، یارید تو نہیں ہے۔ کہنے لگا جہاں نبی کے ڈیرے ہیں وہیں ہمارے بھی بسیرے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نی یہاں ہیں؟ کہنے گئے واقعی یہاں بھی ہیں، مگر ہرمومن کے دلول میں بھی ہیں۔ دیکھیے سورج چمکتا ہے، سورج ملتان میں چکے اس کی دھوپ پشاور میں بھی پیٹری میں مجى، لالدموى ميں بھى، جيلن ميں بھى \_ ميں نے موائى جہاز سے ماتان كے لئے پروازكى \_ میں پشاور گیا۔ دیکھاسورج کی دھوپ وہاں بھی ہے، میں راولپنڈی گیا، میں نے دیکھادھوپ

مدینے والے کہاسمجھ کہ سراج منیر رب کہتا ہے، یہ جگمگا تا مہتاب ہے جس طرح سورج ایک مکان پر ہاس کی کرنیں ہر جگہ موجود ہیں ای طرح نبی جسمانی لحاظ ہے مدینے میں ہے اورروحاتی لحاظے ہرمومن کے سینے میں ہے۔الله اکبر كبيراً.

وہاں پر بھی ہے، میں کوئد گیا میں نے دیکھادھوپ وہاں بھی ہے۔ میں نے کہایار سیحفے میں نہیں

آتی ۔ سورج ایک مکان پر تھراہے مگراس کی دھوپ کی کرنیں ہر جگہ پر ہیں۔

میرے دوستو! میرے بیارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ہرروز درود پڑھا کرو۔نماز

ال المحكمة الم

كينه لكارة ميال مهمان مير ب ساته چل رة كيا كهر، خود ماندى يكائى، خود سالن تياركيا، خود روٹی پکائی۔ جناب موک پیغیر فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا کہ ابھی ابھی میرے پاس لائے گا۔ میں جران ہوگیا۔بولامہمان بیٹھ جا۔ پہلے اس کاحق ہے جس نے بچپن میں میری پرورش کی ہادرایک چٹائی پرمیری مال سوئی ہوئی ہے۔عرض کی بوا، بوڑھی عورت ہے کھا نانہیں کھا سکتی، منه میں دانت بھی نہیں ہیں۔ جا کے اپنے منہ سے چبا چبا کر اپنی والدہ کے منہ میں دے دیتا ہوں۔ماں کہنے لکی بیٹا آباد رہ، میں مجھ سے بری خوش ہوں۔حضرت موی علیہ السلام کہتے ہیں، پھرآ کر کہنے لگا آمہمان اب تیراحق ہے۔ رات کوسو گئے۔ آ دھی رات کے وقت جناب موی پنجبر تبجد کیلئے اٹھے۔ ویکھا برھیا سجدے میں سرر کھے رور ہی ہے۔ موکی علیہ السلام نے کان لگایا تو رورو کر کہدرہی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے بڑی خوش ہوں، اس کے برے اعمال ندد کید،اس کے بولنے کوندد کید،اس کی بدکلامی کوندد کید،میرےسفید بالوں کود کید،اس کو كل قيامت ك دن حفرت موى بيغيركا جم سايد بنانا - جناب موى عليه السلام فرمات ين، میں سمجھ گیا کہ والدہ کی دعااثر کررہی ہے۔

میرے دوستو!حضور مرور کا نئات حضرت حلیمہ کی عزت کیا کرتے تتھے۔ جب بھی سامنے آتیں نی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے ہتم بھی اپنی ماؤں کی عزت کیا کرو، اپنی مال کا احترام کیا کرو، والدہ کو گندی زبان سے نہ بلایا کرو، جب رات کا وقت ہوجایا کرے تو والدہ ہے کہا کرو كداى جان ميرے لئے دعا كرو۔الله فرماتا ہے جس كى ماں كے بال سفيد موجاتيں ميں اس كى دعاکیں ضرور قبول کرتا ہوں ، اللہ فر ماتا ہے ہیں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں ، ہیں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں۔فرمایاو اذا سالك عبادی عنی فانی قریب.نعرہ تحبیر.....اللہ اكبر حضور کی امال ہیں حضرت حلیمہ،جنہوں نے اپنا دودھآ پ کو پلایا۔ کہمہ دوسجان اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دوسجان الله۔میرے دوستو! بید حفرت حلیمہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو دو دھ پلانے والی مال ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی مال ہیں۔حضرت آ منہ رضی الله تعالی عنها تو جہ ہے نا؟ آج کچھلوگ حضور کے والدین کے بارے میں غلط زبا نمیں استعال کررہے ہیں۔

تعظیم کرتا ہوں ہتم بھی اپنی ماؤں کی عزت کیا کرو۔ جہاں ماں بیٹھی ہواس کے برابر نہ بیٹھا کرو، ماں کے ساتھ تلخ کلامی نہ کیا کرو، ماں کے سامنے او نچانہ بولا کرو، جہاں تہہاری والدہ بیٹھی ہوں وہاں برابر میں نہ بیٹھو، اپنی مال کے قدموں میں بیٹھو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مال کے قد موں میں جنت ہے۔میرے نبی فرماتے ہیں اپنی مال کی عزت کیا کرو۔وہ لڑکی کتنی بد بخت الرك ہے، ميرے آقا فرماتے ہيں جوائي والدہ كے بالوں ميں ہاتھ ڈالتى ہے، جوائي والدہ ے بدکلامی کرتی ہے۔ میرے پیارے نی فرماتے ہیں نداس کی نماز منظور ہے نداس کی قرآن کی تلاوت منظور ہے۔اپنی ماؤں کی عزت کیا کروا پنے باپ کی قدر کرو۔اللّٰد فر ما تا ہے و بسا الموالمدين احساناً. اينوالدين ساحان كياكرو، مال كى عزت كياكرو حضرت موى عليه السلام الله ك ني بين يانهين، بولو! زور سے بولو! جب وه ''طور' پر پہنچے تو رب نے كلام کیا۔ایک دن کوہ طور پر جانے گئے۔اللہ نے کہاموی سنجل کے آ!موی سنجل کے آ! یا اللہ تو نے آج تک بھی نہیں کہا کہ سنجال کے آ! فرمایا آج وہ تیری ماں مرگئ ہے جو تیرا پیچھا کرتی تھی۔ تیری ماں کا انتقال ہوگیا۔حضرت مولیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ میں نبی ہوں تیراکلیم ہوں کوہ طور پر بھی آتا ہوں، تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ یااللہ بتامیرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے مویٰ فلاں بستی کا قصاب ہوگا۔حضرت مویٰ بڑے حیران ہوگئے ، کچھ بچھ میں نہیں آتا بیہ معاملہ کیا ہے۔ میں نبی وہ قصائی، میں رسول وہ قصاب، میں رسول اور وہ قصاب ہے، یہ کیسا جوڑ جوڑا۔اللہ عوض کیا، میں نبی ہوں وہ قصاب ہے۔ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔حضرت مویٰ علیہ السلام چل پڑے ۔ چلتے چلتے بستی میں پہو نچے ۔ قصاب کا پیۃ کیا تو وہ خود د کان پر بیٹھ كر كوشت فروخت كرر باب- حضرت موى عليه السلام فرمات بين، ميال مين تيرامهمان موں ۔ کہا بیٹے جا۔ گوشت بھی جے رہا ہے بدکلامی بھی کررہا ہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ پر نہیں تجھے کون می ادالپندآئی۔ جب وہ گوشت تقسیم کر چکا،گوشت فروخت ہو گیا، دوکان صاف کی ، دوکان کو بند کیا۔ جناب موکی پیغبرے

ظبات ربانی (دوم) برکت والا بچدمیری گودیس دے دے۔ جناب حضرت صلیم فرماتی ہیں، میں بھا گتی بھا گتی گئی۔ میں نے دروازے پروستک دی۔ پوچھا''من دق الباب'' دروازے برکون ہے؟ میں نے

عرض کی، میں حلیمہ ہوں قبیلہ سعدید کی دائی ہوں۔فرمایا چلی جا، مائی چلی جا۔ تجھ سے پہلے کئ دائیاں چلی گئی ہیں۔وہ کہتی ہیں بچہتو ہے گریتیم ہے۔ یہ یتیم بچہ کیا دے گا۔ مائی چلی جا، مائی

توجہ ہے نا! میری حیدرآباد میں تقریر تھی۔وہاں کے ڈیٹ کمشز صدارت کررہے تھے۔

ایک پرسپل صاحب نے تقریر کی۔ بولے لوگواسب دائیاں حضور کو چھوڑ گئیں کہ بیدیتم ہے، بید ہم کوکیا دے گا؟ جب میری باری آئی تو میں نے کہاا پی طرز فکر درست کرو۔ایے ذہن کی سوچ درست کرو۔ یہی فرق ہے ہم میں ،تم میں ۔تم کہتے ہودائیاں حضور کوچھوڑ چھوڑ کرچلی كئيں \_گرر بانی ببانگ دہل كہتا ہے كدائيوں كى كيا جرأت تھى كەھفوركوچھوڑ كرچلى جاتيں۔ میرے نی نے ان امیر دائیوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ میرانی تو غریبوں کا گھر آباد کرنے آیا ہے کہ تیامت کے دن میرے جھنڈے کے پنچے سارے غریب ہوں گے۔میرے نبی نے فرمایا،میرا ذكركرنے والے غريب، نماز پڑھنے والے غريب، روز ہ ركھنے والے غريب۔ كهد دوسجان الله-ميرے بيارے نبى فرماتے ہيں،ميلادكرنے والےغريب،ميرانام سن سن كرجھومنے والےغریب، یارسول الله کانعرہ لگانے والےغریب، نبی کا نام چومنے والےغریب،صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے غریب۔میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت کے غریب امیروں سے جالیس ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے۔میرے نی کریم فرماتے ہیں،میرادین پھیلابھی غریبوں میں ہےاوررہے گابھی غریبوں میں \_حفزت حلیم بھی غریب تھیں۔ کہددوسجان اللہ! او تجی آواز ہے کہددو۔حضرت حلیمہ بھی غریب تھیں ،تھیں یانہیں؟ حضرت حلیمه کهتی ہیں، آمنہ میں بھی لاقبیلہ سعد بد کی دائی ہوں۔مہر بانی کروہ رحمت والا بچیہ میری گودی میں دے دے۔ جناب آمنے فرماتی ہیں، پچاتو بیتم ہے۔کہاذ راز یارت تو کرلوں۔ حفرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آقاکی زیارت کی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میتی نہیں، میں آپ کوایک مسلد بھی سمجھا تا جاؤں۔ ہاراعقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والده مومنه ہیں۔ بہت ہے لوگ کہتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ جضور کے والدین کا فرنے میں اس طرف نہیں آنا جا ہتا کیوں کہ یہ ہمارے لئے برکت کا جلسہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ معجمانا جاہتا ہوں کہ والدہ اور والدشان والے ہیں۔ کیوں بھئی، کیوں بھئ، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔کیا اگر کسی کا بیٹا وزیراعظم بن جائے اور وہ کری پر بیٹھا ہو، اتنی دیرییں اس کی والدہ اور دالد آجا کیں، وہ اپنی مال کی عزت کرے گا یانہیں؟ بولو! سارے وزیراور مشیر کہیں گے راستہ دے دوید وزیر اعظم کی ماں آ رہی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا بفسی نفسی کا عالم ہوگا ۔ کوئی کسی کا یاورنہیں ہوگا ، کوئی کسی کا مددگارنہیں ہوگا ۔ روز حشر لگا ہوا ہوگا ملائکہ انتظار میں ہوں گے۔ کسی کوسز ادی جارہی ہوگی ، مزموں کوعدالت کے کٹہرے میں لایا جارہا ہوگا۔ میرے نبی شفاعت کی کری پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔اتنی دیر میں آواز آئے گی راستہ چھوڑ دو،محمر مصطفے کے مال باپ آرہے ہیں نعرہ تکبیر.... میرے دوستو، بزرگو! حضور کی ماں کا نام تو آمنہ ہے، کہد دوسجان اللہ حضور کے والد کا

ام حضرت عبداللد ہے، کہدو سجان الله حضور کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے، کہدو سجان للّٰد\_میرے پیارے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو دووھ پلایا حضرت حلیمہ نے ۔حضرت حلیمہ ر ماتى بين، جب مين حضرت ني كريم صلى الله عليه وسلم كولين كيليم آئى ، اتنى بوى شان كيليم مجهم یقا۔ میں نے اپنی اونٹنی کوغزوہ کے بازار میں چھوڑ دیا۔توجہ ہے نا؟غور کیجئے ۔نو جوانو! توجہ میجئے فرماتی ہیں میں نے اپنی اونٹنی کوغزوہ کے بازار میں چھوڑ دیا۔اونٹنی تو چل نہیں سکتی،اتنی ریس خاند کعبے پاس آگئ۔ میں نے خاند کعبر شریف کے غلاف کو پکڑ کر کہایا وب بیت هتيق. اے کعبے کرب اگر چه گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں ۔حضرت عبدالمطلب نے مایا، آج بری دکھیامعلوم ہوتی ہے۔ مائی بتا کون ہے؟ کہنے گی میں حلیمہ ہوں، قبیلہ سعدید کی نی ہوں، بدی دکھیا ہوں۔ بدے بدے مجھ رمصیت وآفات کے بہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ رے نبی کے دا داحضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ دائی میرے گھر چلی جا۔ آ منہ ہے کہہ دووہ

ظبات ربال (دوم) کی و کی ایک کی کا کی

ا بنی مال کی عزت بھی کی ، اپنے باپ کی قدر بھی کی ، اپنے بزرگوں کی عزت وعظمت کا خیال رکھا، میرے نی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو مالوی نہیں جوگ - میں الله رب العزب کی بارگاہ میں اسے بخشوا کرایے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔میرے بھائيو! دوستو! حضرت حليمه فرماتي ميں جب ميں نے آتا كواوٹني پرسواركيا، اونٹي كے دماغ ميں متی آئی،اعضا میں چتی آئی۔ میں نے لگام تھیجی وہ بھاگی جاتی ہے۔ جب میں غزوہ کے بازار میں پہونچی تو جھے سے مکہ کے دوکا ندار کہنے لگے کہ جلیمہ رک جا، بتایہ سواری تجھے کس نے دی ہے؟ تیری او مُنی تو بیارتھی، تیری سواری بیارتھی، بتابیا و مُنی کس نے دی ہے؟ بیسواری تجھ کو س زمیندارنے دی ہے؟ حفرت حلیم فرماتی ہیں کہ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ الله أكبركبيرأ-

حضور مرور کا ئنات جس اوٹنی پر سوار ہوجا ئیں ،میرے بھائیو! اوٹنی کتنے نازے جارہی ہے۔ کہددو! سبحان الله۔ ذرااونچی آواز ہے کہدوونا۔ الله کی قتم میرے بھائیو! اوْمُنی بھی جانتی ہے کہ مجھ پر سوار ہونے والا اللہ کانی جارہا ہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، بادل بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ بیتو اس انٹنی کا حال ہے نا؟ اور ذرا آپ کو ایک دومرے اونٹ کا حال سناؤں۔ مدینے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو ايد ديباتي آكردون لكامير عن فرمات بي لسا تبكى تحقيك ييز في رالاياب؟ کیوں رور ہاہے؟ بوڑھا آ دمی کہنے لگا جضور میراایک ہی اونٹ تھا،اس کی ناک ہے ٹلیل نکل کئی ہے۔ بوا پریشان کرتا ہے۔ میرے پیارے نبی مسکرا کر کہنے لگے، اوملی! ذرااس کے اونٹ کی خبرلو۔میرے دوستو! جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے تو یاؤں پرگر بڑا اور کہنے لگا حضور آپ نہ جا کیں ، وہ تو پاگل ہو گیا۔ایک آ دی کو کاٹ لیا اور دوسرے کو زخی کر ديا-مير ينى فرماياجم ندكرانا وحمة للعلمين مين وتمام جهانون كى رحت بون-حضور سرور کا نئات تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ تو پھر قدموں پر گر پڑا۔ کہنے لگا آپ ادھرنہ جائیں۔میرے پیارے نی نے کہاتو فکرنہ کر،اونٹ کہاں ہے؟ اشارہ کرکے

تیموں کا والی ہے۔حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی اوٹٹی کوغز وہ کے بازار میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میری اونٹی تو چل بھی نہیں عتی تھی لیکن جب میں آقا کو لے کر چلنے گئی ، نی دوعالم کولے کر چلنے لگی ، اتنی دریمیں حضرت عبدالمطلب تشریف لے آئے۔فرمایا اری حلیمہ تھے کیا بتاؤں۔ جب مجھے پتہ چلامیرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے،میرے گھر میں بچہ ہواہے تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت آ منہ کے گھر کی طرف جھک کئیں۔ کعبہ کوبھی ناز . ہے کہ مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا پنجم رآگیا۔

میرے بھائیو! حفزت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ بیدا ہوا تھا تو میرے گھر حضرت آدم وليناف آكركها تها، سارى اولانسل انسانى كابابا آدم مول - تخص مباركي ديخ آيا ہوں۔ تیری گود میں کوئی عام بشرمین آرہاہے۔ تیری گود میں مالک کون ومکان آرہاہے۔ آمنہ مبارک ہوتیری گودیس ساراجہان آ رہاہے۔میرے دوستو! حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر چلی، جب میں آقا کو لے کر چلی، جب میں نبی دوعالم کو لے کر چلی، سوچ ر ہی تھی کہ او ٹٹی کوغز وہ کے بازار میں جھوڑ کرآئی تھی ، پیتنہیں او ٹٹی کہاں ہوگی ؟ میں بڑی حیران ہوگئی، جب میں آقا کو لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ او ٹنی آقا کے دروازے برسرر تھے ہوئے ہے۔اونٹنی کو بھی خبر ہے کہ بیر رسول خدا کا درواز ہ ہے۔حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایے پیارے نی کواونٹنی پرلے کر چلی۔اب میں جیران ہوں کداونٹنی تو بیارے چلے گئیں، ادمنی بری لا جارہے چلے گی نہیں ، اوٹنی تو بیار ہے۔ جب میں آقا کو لے کر بیٹھی تو اس کے دماغ میں مستی آئی، اعضا میں چستی آئی، د ماغ میں جولانی آئی۔ میں لگام کینچی جاتی ہوں وہ بھاگتی جاتی ہے۔ جیران ہوگئ۔میرے دوستواور بزرگو! ذراغورے سننا۔میں آپ کوجہنم ہے بیار ہا ہوں، جنت کا دروازہ دکھار ہاہوں، ماں باپ کی عزت کاسبق سنار ہاہوں،تمہارے دلوں کے تارىدىنے والے سے ملار ہا ہوں، ميں تمهيں وہ باتيں بتار ہا ہوں جو مدينے سے پڑھ كرآيا ہوں۔ چارسال مدینے کی سرزمین بررہا ہوں۔اللہ کی قتم میری ملت کے نوجوانو! جس نے مدینہ پاک کی زیارت کی ، پیارے نبی کریم فرماتے ہیں جس نے پنجگانہ نماز اواکی ،جس نے

بکہ کا فروں کومسلمان بناؤ لوگ کہتے ہیں بڑامولوی وہ ہے جوسرے نکال نکال کر کا فرومشرک کیے، بوا مولوی وہ ہے جو دوسرول پر انگلیاں اچھا لے۔ بوا مولوی وہ ہے جولوگوں پر تنقید كرے\_ بوامولوى وہ ہے جولوگوں كے جذبات كو بحروح كرے \_ ربانى كہتا ہے بوامولوى وہ ہے جونفس نفس کے اندر نبی کے جلوے جگمگائے ،حضور کی رحمت کے جلوے وکھائے۔ نبی کا ذكركرو جعنورسروركا ئنات پر درود پرهو، نبي كي تعريفيس بيان كرو قشم الله كي ،حضورسروركا ئنات کا حکم سنائے حضور سرور کا نئات جمعہ کا وعظ کر رہے ہیں ۔ کہد دوسجان اللہ۔ دعا کرو کہ ہم سب مدینہ جائیں، زورزورے کہدوقبولیت کا وقت ہور ہاہے۔اللّٰدسب کو مدینہ لے جائے ۔اللّٰد الله، مدینه مدینه ب اعلی حضرت فرماتے ہیں۔اس دور کے مجد وفر ماتے ہیں۔ حاجيو! آؤشهنشاه كاروضه ديكهو كعبةو دمكي حيك كعبه كاكعبه ديكهو

آوازدے کر کہا۔

كى كى مكە ب، مديند مديند ہے - مكه ميں الله كا گھر ہے، مدينه ميں رسول الله كا گھر ہے - مكم میں آب زمزم ہے مدینہ میں آب کو ثرہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ ہیں، مدینہ میں حضرت فاطمہ ہیں۔ مکہ میں غارح ا ہے، مدینہ میں گنبدخضری ہے۔ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں جدائی حرام ہے۔ مکہ میں بیت جبار ہے، مدینہ میں یاروں کا یار ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینہ میں رحت کی برسات ہے۔ مکہ میں جلال خدا ہے اور دل سے کہدوو مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے۔ میرے بھائیو! دوستو! مدینے کی معجد میں وعظ ہور ہاہے، وعظ کرنے والے کون ہیں؟ کہددو آ منہ کے لال ہیں۔ سجان اللہ۔ ذراز ور سے کہدو۔ وعظ کرنے والے کون ہیں؟ حضور سرور کا ئنات وعظ کررہے ہیں۔جمعہ کا خطبہ ہور ہاہے۔صحابہ میرے نبی کا وعظ من رہے ہیں۔مسجد نبوى كدرواز كلطرف ساكية وفي آكيا-كهنه كا، اهلكنا يا رسول الله الاالله کے رسول ہم تو برباد ہو گئے۔میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، کیا بربادی ہوئی؟ کہنے لگا،حضور باره سال ہو گئے مدینہ میں بارش نہیں ہوئی۔ تالا بوں میں پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے جا نور بھی مر

المعالمة الم کہنے لگا کہ اس باغ کے اندر میں نے بند کر دیا ہے۔اس کے ناک سے ٹیل نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا کہ ذرا باغ کا دروازہ کھول دو۔ جب باغ کا دروازہ کھولاتو درخت كے سائے ميں كھڑا تھا۔ جب مڑكے ديكھا تو چېرۇ نبوت الے نظر آيا۔ بھا گما ہوا آيا۔ اونث نے اپناسر نبوت والے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، جااونٹ والے تكيل لے آ۔وہ تكيل لے آيا۔ميرے پيارے نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كى ناك ميں ڈالی تو وہ گڑ گڑ ااٹھا۔میرے نبی فرماتے ہیں،اونٹ والے تیرااونٹ کیا کہدرہاہے؟ میرے سامنے تیری شکایت کررہا ہے۔ مجھ پر مال تو بہت لا دتا ہے مگر کھانے کیلئے کچھنیں دیتا۔ تو بھی تواسے کچھ کھانے کیلئے دیا کر۔

اونث بھی جانتا ہے نی سنتا ہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور ہماری سنتے ہیں۔ مگر آج کیا کریں یار لوگ کیابات ہے بیجھتے ہی نہیں تمہیں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ۔ ربانی تمہیں حق کی بات سنا تا ہے۔ گھر گھر میں حضور کا میلا دکرو، نبی پاک پر درود پڑھو، مجدول کو آباد کرو، اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، ملک کی سالمیت کیلئے دعا کیس کرو، عالم اسلام کے اتحاد کیلئے دعا کیں کرو۔ اللہ کی تتم نہ یہاں نبی کے بغیر گذارہ ہے اور نہ وہاں نبی کے بغیر گذارہ ہے۔ قیامت کے دن اگر وہ کہہ دیں کہ بیمیرے ہیں۔ رب کہے گا بیارے جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ ولی اللہ کے محتاج ہیں،غوث اللہ کے محتاج بين، قطب الله ك محتاج بين، ابدال الله ك محتاج بين، مجابدين الله ك محتاج بين، شهداء الله کے متاج ہیں، ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی اللہ کے متاج ہیں، میرا نبی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ مگر الله فرما تا ہے، پیارے ساری دنیا میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، مدینے والے پیغمبرتو بھی مختاج ہے۔تو میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اے رب راضی ہو جا اور میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ مدینے والے راضی ہوجا۔میرے بھائیو! دوستو! الله کی قتم قیامت کے دن نبی پاک نے جس کی شفاعت کر دی، الله بخش دے گا۔ کہہ دوسجان اللہ \_ لوگ ایک دوسرے کو کا فربتاتے ہیں،مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ربانی کہتا ہےالی بات نہ سناؤ

فرمائیں۔ پہاڑوں پرتوبارش ہوتی رہے، مارے گھروں میں پانی ندآئے۔میرے نی نے نبوت والی انگلی اٹھائی صحابہ فرماتے ہیں،ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جس طرح نبی کی انگلی گھوتی تھی ای طرف آسان کے بادل گھومتے تھے۔ نعرہ تجبیر۔میرے بھائو! بادل بھی نی کا تھم مانے۔ بیساری شان دی تو اللہ نے ، کس نے دی اللہ نے اور بینی الله کامحبوب ہے نا؟ بولوالله كا...

جب میں تقریر کررہاتھا نواب شاہ میں نواب شاہ کے اور حیدر آباد کے درمیان ایک استیشن ہے میں وہاں تقریر کررہا تھا۔ ایک مولوی صاحب مجھے سے پہلے بولے، کہ خدا بادشاہ ہے، نبی وزیر ہے۔ میں نے کہامیاں بیٹے جا، خدا بادشاہ ہے، نبی وزیر ہے۔ وہ پچھلے لوگ تھے، ہمارے نی خدا کے وزیمبیں،خدا کے محبوب ہیں۔آپ جتنے حضرات یہال بیٹھے ہوئے ہیں میراعقیدہ ے كەاللە كفرشت آپ يرگواه مو كئے \_آپ جينے بھى نوجوان يهال بيشے بين، كى نوجوان ہوں گے جو نائٹ کلبول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئ نوجوان ہول گے جوسنیما میں فلم دیکھرہے ہوں گے، کی نوجوان ہول گے جو ہوٹلوں پر گیے ہا تک رہے ہوں گے۔اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کو بخشا چاہتا ہوں اس کواپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں۔ پھر میں ان کے اعمال بدکو نہیں دیکھنا۔اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے اعمال بدکودیکھوں یا اپنے محبوب کے نام کودیکھوں۔

میرے بھائیو! آپ حضرات بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں،آپ پراللہ اوراس کے رسول کی نظر كرم ب\_ نمازير ها كرو، اسلامي نظام كيليح كوشش كيا كرو، نظام مصطفىٰ كي آواز سے آواز ملايا کرو، کوئی بڑامل جائے توادب کیا کرو، حجوثامل جائے تو شفقت کیا کرواور نبی کی تعریقیں خوب كياكرو\_الله اكبر كبيراً.

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے پیارے نبی کوایئے گھر لے کئی ،میرے گھر میں کھانے کیلئے کچھن تھا۔ میں نے اپنے خاوندے کہا کہ ذرادودھ قو بلا۔ کہنے لگا کہ براوں کے تھن خٹک ہو گئے ہیں، کہاں ہے دودھ لاؤں، کیسا دودھ لاؤں۔ میں نے کہاذ را ہوش تو کیج ہے کدرحت والا بچہ آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا بگل ہوگئ ہے۔ ابھی میں نے بحریوں کے تھنوں پر رہے ہیں۔ ہمیں بوی بھوک گلی ہوئی ہے، ہم کو شک کر رہی ہے۔ نہ کو لیکھیتی باڑی ہوتی ہے نہ جانوروں کیلئے پانی ہے۔ پانی کیلئے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، رسالت والی زبان ہلائے۔ الله پاک بارش عطا فرمائے ۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا جھت کچی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ سورج پوری آب وتاب کے ساتھ تھا۔ نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے تو بادل آ گئے۔ نبی نے ہاتھ ملائے تو بادل مل گئے۔ نبی نے چہرۂ نبوت کو پھیرا تو پانی چھما چھم شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے نماز جعہ بھی پڑھی، بارش ہوتی رہی۔ ہفتہ کے دن بھی بارش، بیر کے دن بھی بارش، منگل کے دن بھی بارش، بدھ بھی بارش، جعرات ہوگئی بارش، پھر جعد آگیا بارش-حضور سرور كائنات وعظ كرنے بيٹے۔ايك بوڑھا آدى پھراى دروازے برآ گيا۔ كنے لگا هلكنايا رسول الله. اے اللہ کے رسول ہم تو برباد ہوگئے۔ میرے نی فرماتے ہیں ، تونے پچھلے جعہ بھی کہاہم برباد ہو گئے۔اب بھی کہتا ہے ہم برباد ہو گئے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول! ہمارے ماں باپ آپ برقربان ہوجائیں۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی،اب رُکنے کا نام نہیں لیتی۔اب بوے بوے مکانوں کی بنیادی ہل گئی ہیں۔ بوے بوے مکان ہل گئے ہیں۔ تناور درخت جروں سے نکل آئے ہیں۔ ہمارے رائے بند ہو چکے ہیں۔ پانی پانی ہرطرف پانی ہے۔اب تو مکانوں کی چھتیں بیٹے رہی ہیں۔رسول اللہ ہم تو برباد ہوگئے ہیں۔میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، بنا کیا کروں؟ بولاحضوراب بارش بند ہوجائے۔

ابھی میرے نی سوچ ہی رہے تھے کہ مجمع میں ایک دوسرا آ دمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، يثرب والو! ابھى تمہيں پية نہيں۔ ميں تورات كا عالم ہوں، ميں انجيل كا عالم ہوں، ملك شام كا سفر کر کے آیا ہوں۔ جو تو رات میں کھیا ہے وہی رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نی بی نہیں، الله کامحبوب بھی ہے۔ اگر اس نے کہددیا بارش بند ہوجائے تو بارش بھی نہیں ہوگی۔ بارش کا قطرہ آسان سے نازل نہیں ہوگا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگئے۔ کہنے لگے بوڑھے میاں بتاؤ، ہم اپنے نبی کو کیا کہیں۔ بولا اپنے نبی پاک سے یوں کہدوہ اب مہر ہانی فرمائیں، پہاڑوں پرتو بارش ہوتی ہے، گھروں میں پانی نیآئے۔صحابہ نے عرض کی حضور دعا

بڑھ لیا کرو۔میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،جس نے روز اندآیۃ الکری کا وردکیا میں قیامت کے دن اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا۔ کہہ دوسجان اللہ۔ کوئی مصیبت پڑے آیة الکری پڑھو، بچه بیار ہوجائے آیة الکری پڑھو، راستہ کم ہوجائے آیة الکری پڑھو۔

مرآج کیا کرے،آیة الکری کاخیال کی کوئیں ہے۔کری کاخیال سب کوہے۔سارے کری کے چکر میں چھررہے ہیں۔آیة الکری کوکوئی نہیں دیکھا۔تو میرے بھائیو! نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه ا الوكواجس نے ميرى اطاعت كى، وه كل قيامت كے دن میرے جہنڈے کے نیچے ہوگا۔ کہدو سبحان اللہ! وہ مال کتنی خوش قسمت ہے جس کا بچے قرآن شریف پڑھے، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا بیٹار مضان شریف ہیں مصلے پر کھڑے ہو کر قر آن سنائے ۔ایک وقت وہ تھا کہ ماں دودھ بھی پلاتی تھی اور قر آن عظیم کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ بیٹااس کا تھا بہاءالحق ملتانی۔زورے کہددونا ماں باپ قرآن پڑھتا ہوتو بیٹااس کا شاہ رکن اعظم نوری حضوری ہوتا ہے۔ جب ماں ساری رات نماز پڑھتی تو بیٹا ہوتا حافظ جمال الله ملتانی \_ مال جب ساری رات نماز پڑھتی تو بیٹالا ہور کا دا تاعلی جو بری ہوتا ہے اور آج کہتی ہیں جی ربانی صاحب دم کر دویہ قرآن نہیں پڑھتا ہے۔قرآن کیا پڑھے،تو دودھ بھی پلار ہی ہے، ریڈیو کا گانا بھی سن رہی ہے۔ بچہ کو دودھ بھی بلا رہی ہے، ٹیلی ویژن پرانگریزی فلم بھی د کھے رہی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ یہ بچہ قر آن نہیں پڑھتا۔اگراس کو کھٹی قر آن کی دیتی ،مجد میں کھڑے ہوکراذ ان سنا تا،عرش کے فرشتے کہتے ،مولا ملانی ماں کا بیٹااذ ان دے رہاہے۔اللہ فر ما تا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مال کے سارے گناہ بخش دیئے۔ میں نے اس کے عملوں کونہیں دیکھا، بلکہاس کے بیچے کی آواز کودیکھا۔اللہ اکبروہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کا بیٹا قر آن عظیم پڑھتا ہو۔وہ باپ کتنا اچھاہے کہ جس کا بیٹامسجد میں اذان دیتا ہے۔میرے بھائیو!مبجد میں جھاڑ وبھی دیا کرو،اینے بچوں کوقر آن کا قاری بناؤ۔حضرت بابافریدالدین شکر سنج فرماتے ہیں،لوگو! اچھی طرح سے من لوجس نے اپنے نیچ کو قرآن پڑھایا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے،اللہ فرشتوں ہے کہتا ہےا ہے مشکر نکیرو! ذرامجت، ذراالفت ہے حساب لینا

الم المحالية المحالية

ہاتھ لگایا ہے۔ بکریوں کے تھن خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ پہلے کی بات پہلے تھی،اب تو رحمت آگئ ہے۔حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا خاوندا ٹھااوراس نے بکریوں کے تقنوں پر ہاتھ رکھا تو اچھل کر کہنے لگا کہ حلیمہ برتن لے آ ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے ان میں دودھ نہ تھا،اب ان میں دودھ کہاں سے آگیا؟

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے تجھ نے نہیں کہا کہ رحمت ہمارے گھر میں آگئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے برتن بھر گئے تھے مگر دودھ نچرد رہا تھا۔میرے دوستو! جس نے بھی حضور کا ذکر کیا، جس نے بھی نبی پاک کا ذکر کیا، جس نے بھی نبی پاک کی تعریف کی اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔

اگر قرض ہوجائے تو سورہ لیلین پڑھ لیا کرو۔ بیاری آ جائے تو آیۃ الکری پڑھ لیا کرو۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا پیار تھا تو نبی کریم نے فرمایا کہ سلمان کیوں رور ہا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میراایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علاج کرائے ، آرام نہیں ہوا۔میرے نبی نے فرمایا، گھر چلا جا۔ پانی لے لے، آیة الکری پڑھ دم کر کے بیٹے کو بلا دے۔اللہ تعالی صحت عطافر مائے گا۔

حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں،ظہر کا وقت تھا۔حضرت بلال نے اذان دی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی، میں نے وضو کر کے آیة الکری پڑھی، پانی پردم کیا۔میرا بیٹا برا كزورتها المحنبين سكتا تها ميس نے ايك ايك گھونٹ پانى كا ديا ميس نے كہا، يا الله صحت عطا فرما فرماتے ہیں، میں برا پریشان تھا۔ آقا کے پیچیے نماز اداکی۔ جب حضور نے دعاختم کی، جب میں نے سلام پھیراتو میں حیران رہ گیا۔وہی میرا بیٹا جوچل نہیں سکتا تھا،آیۃ الکری کا پانی بى كرصحت ياب موكر مجديس آگيا۔

میاں اگر کوئی لڑکا قرآن شریف نہیں پڑھتا، آیة الکری پڑھ کریانی پلا دو سفر میں جارہے میں، راستہ گم ہوگیا تو آیة الکری پڑھ لیا کرو۔ سرمیں در دہوتو خودآیة الکری پڑھ کر دم کرلیا کرو۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کے بیٹانہ ہوتا ہو، بیٹیاں ہوتی ہوں تو آیة الکرس

الرحمہ کے بیر تھے۔قطب الدین بختیار کا کی مرید ہیں۔خواجہ معین الدین اجمیری کے مرید تھے اور پیر ہیں پاکٹین والے بابا فریدالدین کے عمر جارسال کی ہے، استاد نے کہا وضو کرآ تخفے قرآن شروع کراؤں۔ کہنے لگے استاد جی میں وضوکر کے آیا ہوں۔ استاد بڑے جیران ہو كَ - كَمْ اللَّه بِهُ الرُّه اعوذ ب اللَّهِ من الشيطن الرَّجيم. بز ادب برُ حا اعو ذباللهِ من الشيطن الرُّجيم. استاد ني كهابرابهت اجهار حتاب توبهت احجها قارى موكا ـ ذراآ كر بهى بره - كيارد عول؟ استادى فرمايا، يرهوبي بسم الله الموحمن الوحيم. برُ اوب سيرُ عابسم اللهِ الرحمن الرحيم. اعوز بالله محى يرْه لى الله بھی پڑھ لی۔اب استاد کہتے ہیں بیٹا قطب الدین پڑھو۔استاد جی کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھو الحمدلله رب العالمين \_حفزت خواجه قطب الدين خاموش \_ بينا پرهو \_ خاموش \_ بينا پره حق کیوں نہیں؟ استادوں کی عادت ہوتی ہے، پہلے پیارے پھر مارے \_استاد نے ڈانٹ کر کہا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگاستادجی میں توانی مرضی سے پڑھوں گا۔ بڑے حیران ہوگئے۔ بیہ عجیب ساشاگردآیا ہے جواپی مرضی سے بڑھتا ہے۔ بڑے بیارے کہنے لگے، قطب الدین تو كبال \_ بره ها؟ كنخ لكاستادجي مي توبرهول كاسبحان المذى اسرى بعبده مي براهول گا بندرہویں پارے سے۔استاد حیران ہو کے کہتے ہیں، بیٹا باقی جودہ پارے کون یڑھے گا۔ادب سے گردن جھکائی اور کہا،استاد جی میری عمر چارسال ہے مگر چودہ پاروں کا حافظ ہوں۔میرے بھائیو! استاد نے قر آن عظیم بند کر دیا۔ کہنے لگا پہلے تو یہ بتا تو نے چودہ پارے حفظ کیے کر لئے؟ کہنے لگا،استاد جی میری ماں چودہ پاروں کی حافظ تھی۔ صبح کی نماز يڑھ کر مجھے گود ميں ليچ تھی۔ جب تک چودہ پارے نہ پڑھ ليچ تھی دنیا کا کوئی کام نہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں شعور میں آیا۔جس طرح میری امی پڑھتی گئی ای طرح میں پڑھتا گیا۔ یہاں تک که آج چوده یارول کا حافظ قر آن ہوں۔میرے دوستو!جب ماں قر آن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کا کی ہوتا ہے۔ جب مال تہجد پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے۔جب مال نمازی ہوتی ہے تو بیٹامعین الدین اجمیری ہوتا ہے اور جب ماں بارگا ہ معبود الم المعلق المعالم الم

کیوں کہ اس کے بیٹے کو قر آن آتا ہے۔ جب مرجاؤ تو بیٹا سورہ رحمٰن پڑھتے آئے ، روح کو قرار ہو۔ مگر کیا کریں یار۔ جس کے آٹھ دس لڑ کے ہوں، جو بیٹا ہوگاصحت مند، جو بیٹا ہوگا خوبصورت، اس کو بھیجتے ہیں انگریزی اسکول میں۔جس مبنے کا ہاتھ ٹیڑ ھا ہو، یاؤل کنگڑا ہو، آئھے اندھا، تو اس کو کہتے ہیں یارو!اس کو حافظ جی کے پاس بھیج دو۔لولے لنگڑے قرآن کیلئے اور جوصحت مند ہے وہ اگریزی اسکول میں۔ بیٹا تو وہی اچھاہے، جب مرجاؤ تو سور م رحمٰن کوقبر پر بیٹھ کر پڑھے۔ کیوں کہ میرے بزرگو! میرے دوستو! کیوں نو جوانو! بیٹاوہی اچھا ہے جومرنے کے بعد کام آئے۔آج تو صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شرافت بھی ہے، پید بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کار بھی ہے، دوکان بھی ہے، مکان بھی ہے۔ جب روح پرواز ہوجائے گی نددوکان رہے گی ندمکان رہےگا۔ ندیار کام ۔ آئے گاندرشتہ دارکام آئے گا۔ نہ کوئی عمکسار آئے گا، نہ تیرا کوئی مددگار آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو مدینہ کا مخار کام آئے گا۔میرے بھائیواور میرے دوستو! آج کہیں چلے جاؤ، تو مولانا کیا کھائیں گے ملک صاحب، حاتی صاحب، چودھری صاحب کیا کھاؤ گے سب آ گے پیچھے ہوں گے کیکن جب روح پرواز ہوجائے تو چار پائی بھی گھرے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ مجدیں جاؤ تخت لے آؤ لٹاؤ آج جس کے پاس چلے جاؤ کہیں گے بھائی صاحب، ملک صاحب، چودهری صاحب، خانصاحب، چودهری صاحب کہتے تھے۔اب کہتے ہیں ہے جاؤ، جنازہ آ رہاہے۔جوغانصاحب تھے وہ تو نکل گئے۔میرے بھائیو!جنت میں روح کوقر ارہوتاہے بچوں کی قرآن کی تلاوت ہے۔اگر قبر محنڈی کرنا چاہتے ہوتو بچوں کوقرآن کا قاری بناؤ، بچوں کونماز کا عادی بناؤ۔حضرت خواجہ بختیار کا کی کی چارسال کی عمر،ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے تم معجد میں امام صاحب کے پاس جاؤ۔قرآن کی تلاوت کرو۔ مال بھی تو مال تھیں۔ کہد دوسجان الله .... مال بھی تو مال تھی ، بیٹا کو تعلیم نہیں دیتی ہیں اور اگر دیتے ہے قرآن کریم کی ۔ کہا مولوی صاحب یہ بچہہے میرااس کو قرآن پڑھادینا بچھ دیرگزرگیٰ۔استاد نے کہاقطب الدین قریب آ - قطب الدين بختيار كاكى مريدي بي - كه يه كون تھے، يه حضرت بابا فريدالدين تنج شكر عليه





## نَحمدهٔ و نصلی علیٰ رسوله الکریم اها بعل

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

يايها الناس قدجاء كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبيناً صدق الله العظيم. ورووشريف

قابل احترام صدر جلسه، معزز علاء، اہلست نو جوانانِ ملت، بانیان جلسه، میرے قابل قدردوستو، بزرگواورنو جوان ساتھیو! جب بھی انبیاء کرام نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کا تو حید اورا پی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی مجزہ و کھاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تو م سے فرمایا میری قوم اللہ کے سواکوئی النہیں۔ میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پی فیمر ہوں۔ قوم نے کہا اگر تو نبی ہوتو کوئی مجزہ و کھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپناہا تھا پی بغیر ہوں۔ قوم نے کہا اگر تو نبی ہوں، اللہ کی طرف سے روح موسیٰ علیہ السلام نے اپناہا تھا پی ابن مریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے روح ہوں۔ قوم نے کہا اگر تو نبی ہے، کوئی مجزہ و کھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے کی موسیٰ قول کو ہا تھوں کو ہا تھوں کو ہا تھوں کی مجزہ دیا ہے۔ جناب می آنکھوں میں نور آگیا۔ جننے نبی آئے سب مجزات لے کر آئے۔ آئے میلی السلام مجزہ لے کر آئے۔ آئے السلام مجزہ لے کر آئے۔ السلام مجزہ لے کر آئے۔ بناب موٹی علیہ السلام مجزہ لے کر آئے۔ بناب موٹی علیہ السلام مجزہ لے کر آئے۔ علی علیہ السلام مجزہ لے کر آئے۔ بناری آئی محبوب بے مثل و باری آئی میں نور آئی آمنہ کے لال کی ، جب باری آئی مجبوب بے مثل و باری آئی آمنہ کے لال کی ، جب باری آئی محبوب بے مثل و باری آئی آمنہ کے لال کی ، جب باری آئی مجبوب بے مثل و باری آئی میں نور آئے۔



میں رونے والی ہوتی ہے تو بیٹا امام ربانی ہوتا ہے، مجد دالف ٹانی ہوتا ہے۔ جب مال نماز پڑھتی ہے بیٹا دا تاعلی جوری ہوتا ہے۔ جب مال ساری ساری رات روتی ہے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاتی ہے، بیٹا بھی کر بلا کے میدان میں لوگوں کوامی کا قر آن سنا تا ہے۔ رسول کی عزت کرو،قر آن پڑل کرو،جن نو جوانوں نے یہ پروگرام بنایا ہے میں ان کیلیے بھی عمل کی دعا کرتا ہوں۔

وَمَا عَلينا الَّا البَّلاغ

چل کے آتا۔میرے پیادے نی کریم عشاء کی نماز کے بعد مجدے باہر آئے۔ دیکھ الوگوں کا جم غفیر موجود ہے۔ میرے پیارے نی نے فرمایا کیا معاملہ ہے۔ عرض کی یارسول اللہ مہودی نداق كررما ٢- اگريه ني سچا موتا تو درخت بلواليتا- ني في مسكرا في مايا، يهودي بدكيا كمال ب كدور خت كويل خود بالوك ، توخود جاكركهدو الها الشبحر ان محمدًا يدعوك. اے درخت چل تھے کالی کملی والا بلارہا ہے۔میری ملت کے جوانو! آج بھی مشکلوۃ شریف میں بیصدیث موجود ہے۔ بخاری کے کلمات میں موجود ہیں۔ جاکر یہودی نے کہاا بھا الشجر ان محمدًا يد عوك. اودرخت ما مع محرع لي تحجه بلار باع درخت في جب مرع في كا نام سنا دائيس بلا ، بائيس بلا ، آگ بلا ، يتي بلا ، زيين كو پهاڙ تا بهوا ، جرو س كو چير تا بهوا ، جمومتا ، لہلہا تا محد عربی روحی فداہ کے قدموں میں آ کے گر حمیا۔میرے بیارے نبی فرماتے ہیں، او درخت گوائی دے میں کون ہول؟ درخت کے ایک ایک سے سے آواز آئی السصلاق والسلام عليك يسا رسول الله. اى كئة بم كت بين كدورخوس في بي پردرود یر ها۔ آؤمیری ملت کے جوانو! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پوچھیں مومنوں کی ماں فر ماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ کو میں نے بستر پر موجود نہ پایا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں د کھنے گئی۔حضور بظاہر مجدمیں بھی موجود نہ تھے۔ میں مدینے کے بازار میں آئی۔حضور وہاں بھی نہیں۔ میں حضور کو تلاش کرتی ہوئی جب جنت البقیع میں پہونچی تو حضور ہاتھ اٹھا کے قبر والوں کیلئے دعائیں ما نگ رہے تھے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بیچھے کھڑی ہوگئ۔ یہاں تک كايك آواز آ في الصلاة و السلام عليك يا خير خلق الله. الالتكى بهترين مخلول تجه برصلوة وسلام -حضرت عائشة فرماتی ہیں۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آ گے دیکھا، پیچیے د یکھا، کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ عرض کیا یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بیاتو بتائي بيآ وازكهال سے آئى؟ فرمايا سے ميرى عائش، مجھ پرصرف انسان بى نہيں مجھ پر درختوں ك ية بھى درود پڑھتے ہيں، بہاڑول كے پھر بھى درود پڑھتے ہيں،اس بہاڑكے پيھےاك پھر پڑا ہواہے جو تیرے نی کے نام پر دور د پڑھ رہاہے۔ پھرول کا آپ پر درودوسلام پڑھنا،

بےمثال کی، جب باری آئی کعبکو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی نبیول کے مردار کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی امت کے مخوار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی اور جب باری آئی نبیول کے سردار کی تو میرے نبی نے مکہ میں اعلان کیا۔ میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی مجزہ دکھا، اگر تورسول ہے تو کوئی مجزہ دکھا،اگرتو پیغبرہےتو کوئی معجزہ دکھاتو میرے نبی نے صفا کی چوٹی پدکھڑے ہوکراعلان عام کیا،لوگو! وہ پچھلے نبی تھے جو مجزہ لے کرآئے۔آ دم علیہ السلام مجزہ لے کرآئے ،نوح علیہ السلام مجزه لے كرآئے، شيث عليه السلام مجزه لے كرآئے ، بيسیٰ عليه السلام مجزه لے كرآئے، جتنے نی آئے وہ معجزہ لے کرآئے ،گر میں صرف معجزہ لے کر بی نہیں آیا بلکہ سرے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا۔میرے نبی نے جوفر مایا بچ فر مایا۔میرے نبی نے فر مایا پچھلے نبی معجزہ لے کر آئے، میں تمہارامدیندوالانی سرے پاؤل تک مجوزہ بن کرآیا ہوں۔میرے نبی کا بھین معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ،میرے نبی کا بوھا پامعجزہ،میرے نبی کا انگلی کے شارے سے جاند کے دو مکڑے کرنام عجز ہ، مولی علی کیلیے سورج لیکنام عجزہ، میرے نبی کا انگلیوں کی گھائیوں ہے پانی کے چشے نکلنامعجز ہ،میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنامعجزہ،میرے نبی کا حضرت صدیق کومصلے پر چڑھانامعجزہ میرے نبی کا حضرت علی کواپنے بستر پرسلانامعجزہ میرے نبی کا بدر میں جانامعجزہ،میرے نبی کاحسن وحسین کو کا ندھے پہ بٹھانامعجزہ،میرے نبی پر درختوں کا سلام پڑھنامعجزہ ،مل کر کہہ دوفرش پہ چلنامعجزہ ،عرش پر جانامعجزہ۔آج تک مسجد نبوی گواہ ہے، آج تک مدینہ کے ذرات گواہ ہیں کہ میرے نبی نے مغرب کی نماز پڑھائی، مجدسے باہر آئے تو ایک یہودی نے مسکرا کر کہا، اگر تو نبی ہے تو اس درخت کو بلا، یہ تیرے پاس چل کر آئے کبھی درخت بھی چل کے آتا ہے۔اگر تو نبی ہے تواس درخت کو بلاتیرے پاس چل کے آئے۔میرے نیمسکرائے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! لوگ مذاق کررے ہیں۔ اگریہ نبی ہوتا تو سب کچھاس کے قبضہ واختیار میں ہوتا۔ اگرید درخت کواشارہ کرتا درخت

فطبات ربانی (دوم)

Fred Control of the C

ہوتو میں پیچیے معلوم کر کے آؤں وجہ کیا بن؟ حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا۔حضرت علی کی طبیعت میں جمال تھا۔مل کے کہد دو کہ دونوں میں نبی کا کمال تھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے تو دیکھا حضرت علی اے مجھارہے ہیں۔وہ اکثر ابیٹیا ہے، تکبر کررہا ہے۔حضرت عمر نے دیکھا کہ حفزت علی سمجھارہے ہیں مگروہ مانتا ہی نہیں۔حفزت عمر جلال میں آئے۔ایک ہاتھ یانی کی مشک میں دیا، دوسرا ہاتھاس کی گردن میں دیا۔ دونوں کواٹھا کررسول اللہ کے دربار میں لے آئے۔ میرے پیادے نی نے فر مایا، اے عمر بیتم نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا ر سول الله حضرت على اسے پیار سے سمجھا رہے تھے، یہ مانتانہیں تھا اس لئے میں اٹھا کے لایا ہوں۔میرے بیارے نی نے فرمایا، یبودی فکرمت کرتیرے پانی کی مشک کوہم واپس کردیل گے۔جتنامرضی آئے پانی لے جانا۔میرے بیارے رسول نے ایک بیالہ لیا مشکیز وہیں ہے یانی نکالا۔ آقائے کا مُنات نے اپنے دونوں نبوت والے ہاتھ اس پیالے کے اندر فطے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھول سے دیکھانبی کی ایک انگل سے پانی کا چشمہ جاری ہورہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے پانی کے مشکیزہ بھر لئے۔ جانوروں کو پانی بلادیا بلکہ ہم نے وضو كر لئے - بانى بى ليا اور سفر كيلئے بانى ساتھ لے ليا - ميرے آقائے مشکر آکے فرمايا، يہودى ابنا یانی لے لے، جتنامرضی آئے لے لے قافلہ کا قافلہ پانی کے مشکیز سے لے کے چلے ،میرے ر سول کا نئات کامیجزہ ہے۔ اور پیطافت کی نے دی؟ کھیاتی نے ۔میرے بیارے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا وجود بھی معجزہ ہے۔ہم کو پیٹیئہ آئے تو بلہ بوہو، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبوہو 🖺 🗽 میرے پیارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی علقہ ہے آئے ہیں، نبی صلی الله علیہ وسلم نماز ظہرے بعد آرام فرماتے حضرت عائشهام المو مین بیش، مومتون کی ماں فرماتی ہیں حضور کی عادت کریم تھی نماز ظہر پڑھانے کے بعد آرام فرمائے گانوی کا موسم ہوتا، آپ کے جسم سے پیلنے امندا تا میں نے ایک شیشی لے لی میں غُفّ اُس میں حضور کا پیدا کھا کیا۔ جب سی شاد کا د میں جاتی ، کپڑے پہنتی اوراس میں رسول اللہ کا پسینہ لگا لیتی ۔ بڑے بڑے سر داروں کی ہیویاں پوچھتیں،اے عائشہ کون سے ملک سے عطر منگایا ہے۔ میں کہتی بہتو میرے نبی کا پہینہ ہے۔

يہ می آپ کا معجزہ ہے۔ ربانی قربان جائے سورج پلٹا، چاند کے دو کھڑے ہوئے ، انگلیول سے پانی کے چشمے نکالے، بیسب رسول کا منات کے مجزات ہیں۔میری ملت کے نوجوانو!مجر ہوتا ہے دہ جوعقل انسانی میں نہ آئے ، جوتصوراتِ بشریت میں نہ آئے۔ جہاں انسان کی عقل ا مجور ہو جاتی ہے وہاں ہے مجزہ کی ابتدا ہوتی ہے۔میرے پیارے نبی کریم مدینہ کی متجد میں بیٹھے تھے۔دعا کرواللہ سب کومدینہ دکھائے۔اللہ اللہ مدینہ میرے ہیارے نبی کاشم مدینہ پہلے یثرب تھا۔ جب نبی آئے تو مدینہ بن گیا۔ یثرب کے معنی ہیں بیار یول کا گھر جب رسول الله نے قدم رکھا تو اللہ نے فر مایا اب پیژب نے کہو، اب مدینة المنو رہ کہو۔ اب پینور والاشهربن گیا۔میرے بھائیو!میرے رسول الله علی الله علیه وسلم جس شهر میں چلے جائیں وہ شم نور والا ، اور حضور جس شہر میں تشریف لائے ،حضور کی جس شہر میں ولا دت ہوئی اللہ نے فرمالا لااقسم بهذالبلد وانت حل بهذا البلد. بيسارى زمين خداكى مرالله فرماتا بع محمكي شہر کی قتم نہیں، مجھے پورے عرب کی قتم نہیں، مجھے تو مکہ کی قتم اس لئے کہ میرے نبی کی ولادت اس میں ہے۔ نبی مکہ میں تشریف لائے تو معجزہ بنا۔ رسول کا سنات مدینہ تشریف لے گئے تو مدینة الموره بن گیا-میرے نی کریم ایک جگه تشریف لے گئے۔ پانی ختم ہوگیا-صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله پانی ختم ہو چکا ہے۔ جانور شدت پیاس سے زبانیں باہر نکا لے ہوئے ہیں۔ پانی کہاں سے پئیں؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایاس بہاڑ کے پیچھے ایک میودی پانی کی مشک لے کر جارہا ہے۔ جاؤاے لے آؤ۔ حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایارسول اللہ میں جاؤں فر مایا جامیرے پیارے علی اعلی گئے تو حضرت علی مرتضٰی اس کو مجھانے گئے کہ مارے پیارے نبی نے پانی کی مشک مانگی ہے لہذا یہ پانی دے دے۔ یہودی بولانہیں یمہارانی معاذ اللہ جادوگر ہے۔علی نے فر مایاوہ جادوگر نہیں، وہمس الفحل ہے، وہ بدرالدی ہے، وہ عقل انسانی سے ماور کی ہے،اس کا نام ہردرد کی دواہے،اس کا نام ہرمرض کی شفاہے، وہ رحمت دوسراہے، اس کی تعریفیں کرنے والا تو خود خداہے۔ ذرا دیر ہوگئی تو حفرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا ، یا رسول الله حضرت علی کو بہت دیر ہوگئی۔اگر ا جازت

کلمہ پڑھاوں گا۔ میرے سرکار نے کہا جا درخت سے کہددے کہ محد عربی مجھے بلا رہا ہے۔ درخت ریکتا ہوا آیا نبی کے قدموں پر گر بڑا۔ درخت کا آناتھا یہودی کا قدموں برگرناتھا۔ میرے پیارے نبی کریم پر درختوں نے سلام پڑھا، جانور جھک کے آئے۔اور آؤ تاریخ کمہ بردهومسلمانو! میرے بیارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تیرہ سال میرے نی کریم نے مکہ میں گذارے، دس سال میرے نی نے مدینہ میں گذارے۔ یہاں تک جب میرے نبی نے تبلغ کا آغاز کیا۔ عتبہ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ ابوجہل کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ ولید کہنے لگا میں نہیں مانتا۔میرے نبی نے آسان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں ۔ فرمایانہیں مانتے ، نہ مانیں ۔عتبہٰ ہیں مانتا نہ مانے ۔ ولدنبیں مانتانہ مانے ، مکہ کا چودھری نہیں مانتا نہ مانے مغیرہ نہیں مانتا نہ مانے -ابوجہل نہیں مانتانه مانے ۔ ابولہپنہیں مانتانه مانے ۔ قبیلہ کاسر دارنہیں مانتا نه مانے ۔ پیارے تو مجھے مان میں تحقیے مانوں، تو مجھے خدا کہہ میں تحقیے نبی کہوں، تو مجھے رب کہہ میں تحقیے رسول کہوں، تو مجھے كبيركه ين تخفي بشيركهول ،تو مجهي خبيركه بين تخفي سراج المنير كهول تولا الله الاالسله كهديس تخفے محدرسول الله کہوں ۔میرے پیارے نبی کریم صلی علیہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابوجہل آ کے کہنے لگا،اے محمد کہدو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے خدا ایک ہے۔آج بات طے کر خداد کیچه یا خداد کھا۔میرے نبی نے کہامیرےخدا کوتو موکیٰ پیغیر بھی نہیں د کیچہ سکےتو کیسے دیکھیے گا؟ رب ارنسى مولى حجاب المحاء نقاب المحاء يرد بينا، ذراجلوه تو دكھا۔ رب نے كہالسن ترانى تونهين دىكىسكا\_يااللدىمى نبين دىكىسكايا تونهين دكھاسكا\_فرمايا مين توعلى كل شئ قدير ہوں۔میں تو دکھاسکتا ہوں ،تونہیں دیکھ سکتا۔ یااللہ تجھے کوئی دیکھے گابھی سہی فر مایال! موىٰ! نه تيرى آئھ ديکھے نہ چثم انبياء ديکھے۔ مجھے ديکھے تو اےمویٰ نگاہِ مصطفےٰ دیکھے۔ يااللہ وہ مصطف كون ب-فرماياوه ميراحبيب ب-ياللديس كواف فرماياتو ميراكليم ب-يااللد ما الفرق بين الكليم والحبيب. ياالله كليم اورحبيب كردميان فرق كياب، فرمايا كليم توه وبجوكوه طور پرآتا ہے میں کہتا ہوں یاؤں سے علین نکال کے آ۔ آواز دیتا ہے سر جھکا تا ہے، عاجزی

صفور کا وجود مجره میں بیندآے تو بد بوہو، نی کو بیندآئے تو خوشبو ہو۔ ہم پڑھیں تو روایت بے، نی پر ھے تو قرآن بے۔ ہم بولس توبات بے، نبی بولے تو حدیث بے۔ ہم قانون بنا كي توشدت مو، ني قانون بنائے تو محبت موے بم سوجا كيں تو خواب، ني سوجائے تو رقص موال وجواب\_دوستو! ہم جانور کے پاس جائیں، جانورڈ رکے بھاگ جائے۔ نبی جانور کے پاس جا کیں تو جانورادب سے سلام کریں گے۔ جناب صدیق اکبر خلیفہ اول فرماتے ہیں، میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جار ہاتھا۔ ايك بيابان سے گذر ہوا۔ اتنى ديريس آواز آئى اغشى يا رسول الله الله الله كرسول ميرى مدفر ماي - جانور بهى جان بي - بى مددرسكا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی تقریر نہ کرنا جس تقریر میں رسول کی عظمت کا انکار ہو۔ اگر ملک کی عزت وسالميت حاج بوءاس ملك ميس اسلامي نظام كيلية مخلص بوتوتمهيس وه تقريركرني حابية جن ے تم نی کے در کے غلام بن جاؤ۔ ایس بات نہ کرو کہا چھے بھلے مسلمانوں کو کا فربناؤ۔ جانور بھی جانے ہیں کہ نی مدد کرسکتا ہے۔اغشنی یا وسول الله. یارسول الله دیجے۔میرے پیارے نی نے دائیں بائیں دیکھا،ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔میرے بیارے نی کریم نے فرمایا ابو بکر آ اس کی مد دکریں میرے نبی نے جال اٹھایا، ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اتی در یں شکاری آگیا۔ کہنے لگا مے محد ابن عبداللہ تونے مجھ پر براظلم کیا۔ میں نے دودن لگائے، اس کوشکار کیا، تونے آج اس کوآزاد کردیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بیائے بچوں کودودھ پلاکر والبس آجائے گی۔شکاری کہنے لگا، بھی جانور بھی واپس آتا ہے اپنی شکارگاہ میں۔ بہودی کہنے لگاتم کیسی بات کرتے ہو۔ میں سنتار ہتا تھا کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، آج میں نے دیکھ لیا۔ کھی جانورجی واپس آتا ہے۔ نبی نے کہا خاموش ہوجا۔ تجھے سے وعدہ نہیں کیا ، مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر گذری وہ اپنے بچوں کوساتھ لے کر آئی۔اس نے اپناسر نبی کے نبوت والے قدموں میں رکھ دیا۔ یہودی حمران ہو کے کہنے لگا۔ مجھے پھی مجھے میں نہیں آر ہاہے۔ میں خواب د کیور با بون؟ میرے رسول نے کہا میں اللہ کا نبی بون، جانور بھی جانے ہیں کہ میں اللہ کا ر سول ہوں۔ای وقت یہودی نے کہا یہ سامنے ایک درخت ہے۔اگریہ چل کرآ جائے ، میں

ظبات درتان (دوم)

اگرچه کافر تھے مگر جانے تھے کہ جورسول کا چبرہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے۔اس نے کہا آپ مہر بانی کیجے،آپ ہمارے معززمہمان ہیں، ہم اس کو بلا لیتے ہیں۔تو یمن کے بادشاہ نے کہا اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کتنا بڑا تاریخ کا فقرہ ہے۔ذراغور کرنا۔خداکیا کہلوار ہاہے۔اس کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ، اور په کہااور چل پڑا۔ یمن کا بادشاہ چلاتو تین ہزار کالشکر بھی ساتھ چلا، مکہ کے امراء بھی ساتھو، مفربھی ساتھ، چودھری بھی ساتھ، نمبردار بھی ساتھ، قبیلے کے سردار بھی ساتھ، اپنے بھی ساتھ، بگانے بھی ساتھ، چھوٹے بھی ساتھ، بوے بھی ساتھ۔ آپ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر ے میرے نی فرمایامن دق الباب وروازے برکون ہے؟ کہنے لگا انا مللك اليمن میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ درواز وُ نبوت کھلا ، چیروُ رسالت نکلا۔میرے نبی نے فرمایا تو یمن کا بادشاہ ہے، میں تومملکت ختم نبوت کا بادشاہ ہوں ۔ فر مایا کیے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا نام حبیب ہ، میرے باپ کا نام مالک ہے۔ مالک کا بیٹا حبیب ہول۔سنا ہے تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔جونبی ہوتا ہے وہ مجزہ دکھاتا ہے۔اگرآپ نبی ہیں تو آپ سے دوسوال کرتا ہوں، دو سوالوں کے جواب دیجئے میرا پہلاسوال ہیے کہ آج رات چود ہویں کی آ رہی ہے، ماہتاب پورے آب وتاب سے ہوگا۔ چاندا پے بورے جوہن یہ ہوگا۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کرکے دوکلزے کر دو۔میرے نی نے مسکرا کرفر مایا، اچھام خرب ہونے دو، سورج کوغروب ہونے دو، عا ندكو نكلند دو\_ دوسراسوال؟ كمني لكا حضرت بهلاسوال بورا يجيح دوسرا بحربتاؤ ل كا - مكه يل ایک طوفان بدتمیزی اٹھا۔ کفار نے شور بریا کردیا کہ مسلمانوں کے نبی کو بڑا معاملہ پیش آگیا ہے۔اس کا جادوآ سان پر کیے چلےگا۔ مگر جب افق بیٹا اور چا ند نکلا اور ایے جو بن سے نکلا کہ آج تک ایبانه نکل سکا - جا ند کوبھی ناز ہے کہ آج محد عربی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میری طرف موكارآ نزميرے آقانے صحابہ کونماز پڑھائی جبل قبیس پر چڑھے مصدیق اكبرساتھ ،حضرت عمرساتهه ،مولی علی ساتهه ،عثان غنی ساتهه ،عبدالرحمٰن بنعوف ساتهه ، کالا بلال ساته و جبل قبیس یہ چڑھےتو کمدکی کفار عورتوں نے مذاق اڑایا کہ آسان کا جا نداس کی بات مان لے۔ نبی نے

نظامة المعلقة كرتا ہے، مرضى آئے تو بولوں يانہ بولوں - ميرا حبيب ايبا ہوگا، ام ہانى كے گھر سويا ہوگا، ستر بْرار فرشتوں کو جیجوں گا، آسانوں پہنورانی چادریں بچھائی ہوئی ہوں گی، کم وہیش ایک لا کھ چیس ہزارانبیاء قطار در قطار مجدافعیٰ میں انتظار کررہے ہوں گے۔مرضی آئے آئے ،مرضی آئے نہ آئے۔ فر مایا میرے خدا کوتو مویٰ پغیرنہیں دیکھ کا، تو کیسے گا؟ کہنے لگا پھر تو بات نه بنی، خداد مکھ یا خداد کھا۔ تو میرے بیارے نبی فرماتے ہیں چلو ہم تیرے خدا کو دیکھ لیتے ہیں۔ابوجہل نے کہااس طرح نہیں پہلے اعلان کرانے دو۔ مکہ کی گلیوں میں اعلان ہونے لگے ك محرعر بي صلى الله عليه وسلم، جو بتول كے خلاف صدائے احتجاج بلندكرتے تھے آج بت خانے میں آ رہے ہیں۔میرے رسول نے جب ندائی تو کہایا اللہ بیتو منادیاں بھی کر رہا ہے۔ فر مایا جرئیل جاؤ میرے نبی ہے کہدوہ سیمنادی نہیں کررہا، میں،خود خدا کرارہا ہے۔ یااللہ منادی بھی خود کرار ہاہے۔فرمایا پیارے، جب منادی ہوگی،اعلان ہوگا، دنیا والے حیرت میں پڑ جائیں گے، سارے جیران ہوں گے۔جو بتوں کے خلاف بولٹا تھا آج بت کدے میں جا رہاہے۔ آج صنم کدے میں جارہا ہے۔ جب اعلان ہوگا تو کمہ کے سارے چودھری آجا کیں گے، قبیلے کے سر دار آجا کیں گے، صفامروہ دوڑنے والے آجا کیں گے، کعبہ کے طواف کرنے والے آجا كيں گے، چھوٹے بھى آجاكيں گے، بوے بھى آجاكيں گے، ادنیٰ بھى آكيں گے، عالم بھی آئیں گے، مکہ کے امراء بھی آئیں گے، ملک شام کے سفراء بھی آئیں گے۔

يمن كا بادشاہ جب مك كى سرز مين برآيا تو جاندكى تيرہ تاريخ تقى رات چودھوي آنے والی تھی۔ یمن کے بادشاہ نے کہا ابوا محکم تونے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ابوجہل کی اصل کنیت ہے ابوالحكم \_ سركار نے فر مايا جوميري نبوت كونه مانے وه كتنا ہى حكمتوں والا مو، وه ابوجهل ہے۔ بادشاہ نے کہاا ہے ابوجہل تونے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہارافیصلہ کر، کہنے لگا، اچھا تیری تو س لی ہے ذرااس کی بھی سنوں۔ عتبہ سامنے کھڑ اتھا اس نے اشارہ کیاابوجہل کو کہاس کوادھرنہ جانے دینا۔اگر بیچلا گیااوراس نے مسلمانوں کے نبی کا چہرہ د کھے لیا تو یہ بھی اس کا ہوجائے گا۔

خلبات ربان (درم) کی کی کی کی کار میں چاہتا تو بدراوراحد کے پہاڑسونے کے بن جاتے گرمیں دنیا میں سونے اور دولت ما تگئے نہیں آیا۔امت کی بخشش ما تکنے آیا ہوں۔ آؤمیرے ملت کے نوجوانو! غور سیجے ، سیمیرے نی کامعجزہ ہے۔ کہویہ میرے نبی کامعجزہ ہے۔ بھئی جو نبی مکہ میں بدینے کریمن میں شفا پہونچا سکتا ہوہ نی مدینے میں رہ کر ہمارے جلسہ میلاد پر بھی نظر رسالت کی فرماسکتا ہے۔ یمن کے بادشاہ نے ایک نگاہ غلط ہے دیکھا اور کہا کہ او مکہ کے امیروں، یہ میرا بھی رسول ہے -خبردار، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابوسفیان کہنے لگا اور بلا لے بیاتو فیصلہ کرنے آیا تھا۔ واپس گیا تو دروازہ پر دستک دی۔ آدھی رات کے وقت کلمہ طیبہ کی آواز آرہی ہے۔ وہ ہی لڑکی جو گونگی اور اندھی تھی، کہنے لگی امی بیکون ہے۔کہا تیراابا ہے۔کہاں گیا تھا؟ مکہ گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ کوئی فیصلہ كرنے كيا تھا؟ جب حبيب ابن مالك نے بات كى كەمىرى بينى كهدرى ہے كه فيصله كرك كياب فرمايا فيصله كر كنبيس آيا، فيصله كراك آياب مراتنا توبتابيتواندهي لولى اوركنكري تقى اس كوآرام كيي آيا؟ اس كوصحت كيسي آئى، شفاكيسي آئى؟ كين كلى كد يو چيت موصاحب كرى بری سخت تھی، جھت پہ چڑھ کے دنیا دکھے رہی تھی۔ چاند جو بن پہتھا۔ ہم نے دیکھا جاند دو مکڑے ہوگیا۔ایک نوری ہاتھ نکلا، آنکھوں پہلگا تو آنکھوں میں نورآ گیا، کا نوں پہلگا تو توت ماع سننے گئی۔ ہم نے بوچھا پیکون ہے۔ بس یہی دھیمی ہی آ واز آ کی تھی ، بیآ منہ کا لا ل ہے جس کا جلوہ جنوب وشال ہے۔ یہ نبی کامعجزہ ہے۔ کہویہ نبی کامعجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہے واپس آئے میرے نبی نے نماز اداکر لی مرحضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عندنے نمازنہیں پڑھی۔میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،اےعلی قریب آ، جی حابتا ہے ذراسولوں عرض کیامیرازانو حاضرہے۔تاریخ بتاتی ہےزانو تھاعلی کا،سرتھانی کا،ابحضرت علی سورج کود کھے رہے ہیں۔سورج تو جارہاہے، میں نے تو نماز پڑھی نہیں۔ گر حضرت علی کے سامنے دومسکلے ہیں۔ایک اللہ کی نماز ہے، دوسرے رسول کی اطاعت ہے۔ آخرعلی کا دروازہ تھا۔ سوچا قرآن کا اعلان ہے (آیت قرآنی) من بطع الرسول فقد اطاع الله يعنى جس نے رسول کی اطاعت کی مجھوخدا کی اطاعت کی ۔ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر آ کھول الم المحمد المحم

رسالت كى انگليال تكاليس اورفر مايان طو الى السماء ميا حبيب، اعجبيب اب تظري آسان کی طرف کرو۔ آؤ!اب اسلام کی تاریخ کاسنبری باب گواہی دیتا ہے۔ جبل فتبیس کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے۔رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کی دیریھی، اور چائر کے دو مکڑے ہونے کی درینہ تھی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ربانی کراچی سے پشاور تک تقریریں کرتا پھرتا ہے۔آپ نے بڑے بڑے علاء کے وعظ سے ہوں گے۔ ربانی تمام مکا تب فکر کے علاء ے پوچھتا ہے، بتاؤجب نبی کا سنات نے انگلی کا اشارہ کیا تو انگلی گئی تھی جاند ریا جاند آیا تھا انگلی پر؟ میں نے لا ہور میں اعلان کیا کہ بتاؤ علماء اہلسنت ومفتیان ذی شعار بتاؤ انگلی گئی تھی عاند پر يا جاندآيا تفاانگلي پر؟ آج دنيا كهتى ہے كه جاندآيا تفاانگلى پر ـ ربانى كهتا ہے كه نانگلى كى چاند پراور نہ چاند آیا نگلی پر ہم انگلی کی بات کرتے ہو، جب نبی نے اشارہ کیا تو چاند دو کلڑ ہے ہو گیا۔ آ دھا پہاڑی کے ادھر تھا اور آ دھا محمر علی کے قدموں میں آگیا۔ جب جا ند قدموں یہ گراتو یمن کابادشاہ بھی اتر کے گھوڑے ہے قدموں پیگرا۔میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو جھے کو دوسراسوال بھی پورا کرنا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ حضرت شرم والوں کوایک ہی کافی ہے۔ فر مایا اچھا تجھے جو دوسرا سوال کرنا تھا وہ میں بتا دوں۔مجسمہ حیران بن کے کہتا ہے، آپ کوکس نے بتایا۔ فرمایا جس نے مجھے نی بنایا۔ کہنے لگاوہ سوال تو ابھی میرے سینے میں ہے۔ میں نے نەكى كوبتايانەكى وزىرمشىركوبتايا-آپ بتادىجىئە تومىرادل كالىمان يكاموجائے گا- نې فرماتے ہیں تیری ایک اڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کا نول سے بہری ہے، لولی اور کنگڑی ہے۔ تو نے بوے بوے قیصر و کسریٰ کے طبیبوں سے علاج کرایا مگر انہوں نے لاعلاج کر دیا۔ تیرا سوال بیتھا کہ اگر تو اللہ کا برحق نبی ہے تو اپنے اللہ سے شفا دلوا دے۔اے حبیب ابن مالک میں نبی بیٹھا مکہ میں ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ سے یمن میں تیری بیٹی کوشفادلوادی۔

یمن کے بادشاہ نے تین ہزارانشر فیاں میرے آقا کو دیں، کہاکلمہ بھی پڑھادو، جہنم سے بچا دو، جنت کا دروازہ دکھا دواور اپنا بنالو۔ میرے نبی نے کلمہ طیبہ پڑھایا تو اس نے تین ہزار اشرفیاں دیں سونے کی۔میرے نبی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے فر مایا، اے حبیب!اگر

السكم نورًا مبيناً. اورجم نة تمهاري طرف كلا بوانور بميجا، كلي روثي بميجي - جتن ني آئ معجزہ لے کرآئے۔ ہمارے نی معجزہ بن کرآئے۔میرے نبی نے بیال تک فرمادیا، اے لوگو! میں نے صدیق کومصلے یہ کھڑا کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ یہ بھی نبی کامجزہ ہے۔خلیفہ اول ابو برصدیق کا بنتا یہ نبی کامجز ہے۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنه خليفه ثاني ،حضرت عمَّان خليفه ثالث ،حضرت مولى على خليفه چهارم بين \_ كتنے بيار \_ لوگ ہیں۔آج میں نے تقریر کی ہے معجزہ کے عنوان پر معجزہ جوعقل میں نہآئے ، جوعقل میں آجائے وہ مجز نہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں میں ڈیڑہ غازی خان ہے آگے ایک علاقہ ہے کوٹھمنڈو، میں وہاں تقریر کیلئے گیا تو انہوں نے مجھے اشارہ دیا کدربانی صاحب وہ جوآپ کو پہاڑنظر آرہا ہے اس پہاڑ کی بلند پرآپ کو وعظ کہنا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو نہیں چلا جاتا، ہم تو گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے۔ تو وہ بڑے ہنے اور کہنے لگے، ربانی صاحب جب تک سطح زمین پہ چلتے ر ہے تو گھوڑے یہ بیٹھے رہے، اب پہاڑیہ چلنا ہے، یہ جورسیاں لٹک رہی ہیں نا کمنداب تو گھوڑے سے اترو۔ تو میں نے کہانہیں صاحب میں تو گھوڑے پر بیٹھا رہوں گا۔ تو ایک صاحب مسكراك كنے لگے، ربانی صاحب اگرآپ گھوڑے سے ندازے تو پھر چوٹی نہیں ہوگی، چوٹیس ہول گی۔اگر سطح زمین پہمہیں سفر کرنا ہے تو گھوڑے پیٹھواور پہاڑ کی بلندی پر چلنا ہےتو گھوڑے سے اتر کے کمند تھا منا پڑے گی۔ اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں غور کرنا ہے توعقل کے گھوڑے پر سوار ہوجاؤاور اگر رسول اللہ کے مجز ہ کو سمجھنا ہے توعقل کے گھوڑے ہے اتر کے ایمان کی کمند تھام لو۔ کمند بے ایمانی ،کمند بے یقیٰ نہیں ۔ رسول کا کنات کی محبت کا سہارا لو۔ دنیامیں نجات ہوگی ،آخرت میں بیڑ ایار ہوگا۔

ومًا علينا الاالبلاغ

فلبات ربال (دوم) ے آنو کا ایک قطرہ چبرہ نبوت پہ آیا۔ رسالت کی آنکھ کھلی علی رورہے ہو۔ آقا! نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہونے کو ہے۔ میرے نبی اٹھے اور فر مایاعلی نماز قضا پڑھنی ہے یا اوا، ہے یا اور اعرض كيامتى تيرابول، نماز پر هول قضامير ي ني نے ماتھا تھوائے اللهم يا مالك الملك هذا على وانا محمد. اعبادشا ول كي بادشاه معلى مع مين في مول بر امتی ہے میں پیغیبر ہوں، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میری شان سیہ بے کہ علی نماز قضانہ ر ہے۔اللدرب العزت نے فرمایا میرے جرئیل!عرض کیا، کیاتھم ہے؟ رب جلیل نے فرمایا جلدی جامیرے نبی سے کہددے ہم نے تجے معجزہ بنا کر بھیجا ہے کیوں دیر کررہے ہو؟ اشارہ کر ناتمہارا کام بمورج کو پلٹا ناہارا کام۔میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کردیا۔مورج بلیٹ گیا۔ کہوسورج ملیٹ گیا۔ میں نے حدیثوں میں پڑھاہے، ہم سجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے تخت کے سامنے تجدہ کرتا ہے۔ بولواللہ كے تخت كے سامنے تجدہ كرتا ہے۔ ميں نے جب به حديث پڑھى تو ميں سوچنے لگا كه سورج جب اللہ کے تخت کے سامنے تجدہ کررہا ہوگا اور ادھر حضرت علی کی نماز قضا ہورہی ہوگی تو اللہ نے فر مایا ہوگا،ا بسورج! تیراسجدہ قضا ہوتا ہے قوجوجائے علی کاسجدہ قضا نہ ہو علی کی نماز اوا ہوئی۔ بدرسول اللہ کامعجزہ بھی ہے اور علی کی کرامت بھی ہے۔ جاراعقیدہ ہے کہ علی علی ہے، جاراعقيده إلعلى اهام المتقين، على متقيول كالهام بعلى بهنگ پينے والول كالهام نهيل، علی چرس پینے والوں کا امام نہیں علی مجدوں کو ہرباد کرنے والوں کا امام نہیں علی مجدوں کو آگ لگانے والوں کا امام نہیں علی قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کا امام نہیں علی تو نماز پڑھنے والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا امام ہے۔جولوگ مجدوں کی تو ہین کررہے ہیں، جولوگ قرآن کی بے حرمتی کے مرتکب ہورہے ہیں، قیامت کے دن نہ نبی شفاعت کرے گا نعلی اپنے دروازہ پر آنے دے گا علی کا وہی ہے جورسول کا ہے۔رسول کامتجزہ مانو۔ الله فرما تا ہے قد، کی بات، قد، بیک قد جاء کم فرمایاتہارے یاس آیاتہارے رب کی جانب سے بےشک تمہارے رب کی جانب ہے تمہارے پاس دلیل آگئی ، مجز ہ آگیاو انسز لنا

نے کہاا گرآپ اللہ کے بی ہوتو کوئی مجزہ وکھاؤے بیٹی نے فرمایا کرآپ کی اندھے کومیرے پاس لاؤ، میں نبوت والا ہاتھ لگاؤں گاس میں نور آ جائے گا۔

جب باری آئی محن انسانیت کی، جب باری آئی عرب کے جمومر کی، جب باری آئی آ دمیت کے حمن کی، جب باری آئی آ دمیت کے حمن کی، جب باری آئی فخر کا نتات کی اور جب باری آئی تمام نبیوں کے امام کی تو قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بھی کوئی مججزہ دکھاؤ۔

الله رب العزت فرمايا ممر بيار اعلان كردو اين زبان نبوت سے كبدوق د جاءَ كم برهان من ربكم وه بجيل ني تح جومجره لرآئ نوح عليه السلام عجزه كر آئے، ابراہیم علیہ السلام مجز ہ لے کرآئے ، مویٰ علیہ السلام مجز ہ لے کرآئے ، عیلی علیہ السلام معجزہ لے کرآئے۔فرمایا تمہارے آخری پیغیر صرف معجزہ ہی لے کرنہیں آئے، بلکہ سرے یاؤں تک مجزہ بن کرآئے۔ پچھلے نبی مجزہ لے کرآئے اور مل کر کہدوتمہارے نبی مجزہ بن کر آئے۔ ہمارے نبی کی ولادت معجزہ ، ہمارے نبی کا بچین معجزہ ہے، ہمارے نبی کی جوانی معجزہ ب، ہارے نبی کا برهایا معجزہ ہے، میرے نبی کا انگلیوں سے جاند کا دو ککڑے کرنا معجزہ، میرے نبی کا حضرت علی کیلئے سورج کا بلٹانا معجزہ، انگلیوں سے پانی نکالنا معجزہ، میرے نبی پر درخون کا درود وسلام پڑھنام جروہ،حضرت عائشہ سے نکاح کرنام عجرہ،صدیق اکبر کامصلی پر تشهرا نامعجزه، على المرتضَّىٰ كوبستر پرلٹا نامعجزه،حسن حسين كو كاندھے پر اٹھا نامعجزه، مل كر كہـ دو میرے نبی کا فرش پر چلنامعجزہ اور عرش پر جانامعجزہ ۔میرے نبی کا معراج کرتا یہ اللہ کی طرف ے مجرہ ملا اور معراج کامقصود یمی ہے کد نیا والوسمبی علم ہوجائے کہ ساری دنیا جا ہتی ہے کہ الله راضى موجائے اور الله جا ہتا ہے كەمىرامدىندوالا راضى موجائے يجن دنوں ميں مديند منور ه پڑھا کرتا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ مدینے والے کہتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ یاؤں پرورم آ جاتا تھا۔ نماز پرنماز ، قیام پر قیام ، رکوع يرووع الله فرمايا الاقليلا الممري ني مارى دات نماز يرص مو، ذراسو بهي جايا کرو۔میرے نی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی سو جا گرنبی





نَحمدة و نصلى على رسوله الكريم اها بعل فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم

لاعود باللهِ من الشيطنِ الرجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

سبخن الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - صدق الله العظيم.

اس جلسہ کی غرض و عایت ہیہ ہے کہ ہم سب لل کرسرکار کا معراج پاک سین ۔ اگر قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم گہری نظر ہے کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاۓ کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرماۓ، جب انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی تو حیداور اپنی نبوت ورسالت کا اعلان کیا تو قوموں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سے نبی ہیں تو ہمیں کوئی مجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ جناب موی علیہ السلام نے اللہ کی تو حید بیان کر کے ان سے کہا میں اللہ کا کلیم ہوں ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے بڑے بیارے ہیں تو ہمیں کوئی مجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے جناب موی علیہ السلام نے اپنی نبوت والا ہاتھا پی بغل میں چھپایا اور جب با ہر نکا لا تو مورخ سے بھی زیادہ چھکا۔ تو جہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی تو حید بیان کی تو قوم مورخ سے بھی زیادہ چھکا۔ تو جہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی تو حید بیان کی تو قوم

خطبات ربانی (درم) کی از درم)

الماسورة في الماسو سوتے نہیں، مدیند منورہ ہجرت کی ساری ساری رات عبادت کی۔ قیامت تک کے مومنوں کی مال حضرت عائشة فرماتی ہیں اے اللہ کے سچے اور آخری پینمبر بھوڑی دیر سوبھی جایا کرو۔ فرمایا اعائشه"افلا عبداً شكوراً"كيامس الله كاشكر گذار بنده نه بنول كه جس في مجهو كوتمام نبیوں کا امام بنادیا ہے۔اللہ کے نبی ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں۔رب کہتا ہے سوجا، نی نبیں سوتے۔رب کہتا ہے آرام کر، نبی آرام کرتانہیں۔لیکن جب معراح کی رات آئی، میرے نی اپنی مزمل والی چا دراوڑھ کرسو گئے۔

میری ملت کے نوجوانو!ربانی تهمیں طرز فکر دیتا ہے، ذراغور کرو۔میرے نبی ساری رات سوتے نہیں۔رب کہتا ہے سوجا، نبی سوتے نہیں لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی عادرتان کے سوگئے۔ آج جاگنے کی رات ہے تو آج آپ سو گئے۔ فرمایا اے میرے امتی روزانداں کی مجھے ضرورت تھی ، آج وہ میری شانِ عبدیت دکھائے گا۔ بات کو سجھنے کی کوشش کیجئے میں آپ کوطر زفکر دیتا ہوں۔

ساری زندگی نبی سوتے نہیں الیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی جا درتان کے سوگئے۔ آقا آج تو جا گنے کی رات ہے۔فر مایا دنیا کومعلوم ہوجائے روز اند مجھے اس کی ضرورت، آج میری معراج ہے۔ جرئیل ستر ہزار ملا تکہ لے جا۔میرے نبی آ رام فرمارہے ہیں ،میرے نبی کو جگائے آ۔ستر ہزار ملائکہ مقربین آئے۔میرے نبی ام ہانی کے گھرسوئے ہوئے ہیں۔جبرئیل آئے اور واپس چلے گئے ۔اے اللہ تیرے نبی تو آرام فرمارہے ہیں۔ بتا تیرے نبی کو جگاؤں كيے؟ فرمايا جرئيل اچھا ہوا يوچھ لياالدين كله ادب دين سارے كاسار اادب بـ فرمايا جرئيل تيرے ہونٹ بنائے ہيں كافوركے، ني كے پاؤل بنائے ہيں نور كے - جاكرميرے ني كے قدم كو بوسددے دے، د ماغ ختم نبوت براثر ہوگا، نگاہ ختم نبوت كھلے گی۔ كہد ديناان السنْسـه مشتهاق الیك آج الله تعالی اشتیاق كرر ماب، آپ كے چرؤ انوركود كھنے كاسارى دنیا خواہش کرتی ہے کدرب ا کرکادیدار ہوجائے اور آج رب کہتا ہے کدمیرا نی میرے پاس آجا۔ الله اكبر، الله اكبر. ميرى ملت كنوجوانو! جرئيل امين درواز سينبيس آئ،

ر بوار پھلانگ کے نہیں آئے ، حجت کے ذرایعہ آئے۔ آ کر میرے نبی کے قدم کو بوسد دیا۔ میرے نی فرماتے ہیں، جرئیل آج تک تو نے بھی قدم چومانہیں، آج کیے قدم چوم رہے ہو عرض کی کہ آقا خود نہیں چوم رہا ہوں، چوانے والا چوار ہاہے۔فر مایا کچھ لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے، میں نے جنت کے لالہ وزار دیکھے، میں نے جنت کے گل گلزار دیکھے، میں نے جنت کے چمن ر کیھے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھیں، مگرنہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاجو کچھ مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔میرے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے زمزم کے کؤئیں پروضوکیا۔ براق سامنے لایا گیا، میں نے براق پر سواری کی۔جب میں براق پر بیٹھے لگا تو براق نے شوخی کی۔جناب جبرئیل فرماتے ہیں،اے براق ذراحیا کر، تھے پرنبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ براق مسکرا کر کہنے لگا، میں اپنی قسمت پرناز کر ر ہاہوں کہ آج میں اینے آقا کی سواری بن رہاہوں ۔میرے نبی کی آنکھوں میں نمی آئی ، آنکھوں میں آنسوآئے اور کہا جرئیل آج تومیرے لئے براق ہے۔ بتاکل قیامت کے دن جب بل صراط سے میری امت کا گذر ہوگا، میری امت کیلئے کونی سواری ہوگی؟ جناب جرئیل عرض كرتے ہيں،اللہ كے سے رسول ميں وعدہ كرتا ہوں، جب آپ كى امت كاپل صراط سے گذر ہوگا، میں ان کو بچانے کیلئے نوری پر بچھا دول گا۔میرے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری چلی، کس شان سے چلی، ستر ہزار فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبرئیل لگام تھاہے ہوئے ہیں، آقا کی سواری چل رہی ہے۔ گردش ایام کوروک دیا گیا ہے، دھرتی کی نبض کوروک دیا گیا ے۔ آ مند کالال آ رہاہے محبوب بے مثل و بے مثال آ رہاہے ، اللہ کا یار آ رہاہے ، رب کا دلدار آ رہاہ،امت کاعمخوارآ رہاہ، مدینہ کا تاجدارآ رہاہے۔کہددوکل نبیوں کاسردارآ رہاہے۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب کی ملک کے بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آ گے آ گے ایک جیب اعلان کررہی ہوتی ہے او چلنے والو! رائے ہے ہٹ جاؤ ،سڑک کو صاف کردہ، پولس والے باور دی کھڑے ہوجاؤ، دوکا نوں کوسجا دواور رکٹے والو! ایک طرف ہو

باریوں کا گھر۔جب میں نماز پڑھ چکا میں نے کہا جرئیل اس کا کیانام ہے؟ تو جرئیل کہنے لگا الدينة المنوره- پہلے يثرب كامعنى بين بياريوں كا محركين جب آتانے وہال ختم نبوت كى جبین رکھی ،اپنے نبوت والا ماتھار کھااور جب میں مویٰ علیہ السلام کی قبرے گذرایہ صلی فی قبوه میں نے دیکھا موی علیہ السلام اپی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔جوبات نبی کھوہ حق ہے۔ میرے نی فرماتے ہیں ، معراج کی رات میں مویٰ علیہ السلام کی قبرے گذرا۔ میں نے

د کھاموی علیالسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمازوہی پڑھتے ہیں جوزندہ ہوں۔ میرے نی نے بتادیا که انبیاء اپنی قبریس زندہ ہیں، نبی اپنی قبریس زندہ ہے، حضرت موی عليه السلام اين قبريس زنده بي - اگرموي عليه السلام كى زندگى مان جوتوبيجى ماننا پر ح كاكه جس کے صدیے موکی پیغیمر کونبوت ملی وہ مدینے کے پیغیمر بھی زندہ ہیں۔ آج بہت ہے لوگ غلط فہاں پیدا کئے ہوئے ہیں۔وہ کہتے ہیںتم یارسول الله کے نعرے کیوں لگاتے ہو،نعوذ بالله نی تو مرے مٹی ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں معراح کا واقعہ بتا تا ہے، معراج کی عظمت بتاتی ہے، نبی دو عالم كي ختم نبوت والى زبان بتاتى ب كموى عليه السلام قبريس زنده بيس، توجس كصدق موی پیغیر کونبوت ملی ہے وہ نی بھی تو زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا، کراچی اترا- کراچی کے علماء نے مجھے استقبالید دیا اور کہنے گئے، ربانی صاحب آپ بری مقدر جگہ ہے آئے ہیں تحریک حتم نبوت چلی ہوئی ہے۔ آؤ ذراایے کواس میں شریک کرو۔ جب میں استیج پر چڑھا تو لوگوں نے نعرہ لگایا تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد\_آج بھی بہت سے لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں نعرہ رسالت ندلگاؤ، تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد کا نعره لگاؤ۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں، میری ملت کے نوجوانو! ربانی سوال کرتا ہے بتاؤوہ تاج کیا ہے جس کوزندہ باد کہتے ہو، وہ تخت کیا ہے جس کوزندہ باد کہتے ہو؟ دیکھوجس کری پر میں بیٹھا مول، بيمراتخت ، بياولى، بيمر بركاتاج ، بيكرى كهال بي مجدين ب مجد

کہال ہے؟ زمین پد ہے۔ زمین کہال ہے؟ پائی پد نیچ ہے پائی اوپر ہے زمین ، زمین پہ ہے

خطه ارض ، خطه ارض یہ ہے ملک پاکستان ، پاکستان میں ہے علاقہ پنجاب، پنجاب میں ہے بیہ

جاؤ اورئیکسی والو! ایک طرف ہو جاؤ اور سڑک کے درمیان کھڑے ہونے والو! ایک طرف ہو جاؤ، چلنے والورک جاؤ، کھڑے ہونے والوبیثہ جاؤ۔ ملک کےصدر کی سواری آ رہی ہے۔ پورے بازار کے نظام کوروک دیا جاتا ہے۔ جب ملک کے بادشاہ کی سواری گذر جاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہوجاتا ہے۔مثال سمجھانے کیلئے ربانی عرض کرتاہے کہ جب میرے آقاکی سواری مکہ مرمہ سے چلی ، مجدحرام سے چلی تو آ کے آ کے حضرت جبرئیل امین اعلان کررہے تھے،اوگروش زمانہ تھہر جاءاو جا ند تھہر جا،اوسورج تھہر جا،اوسمندراینے پانی کوروک دے،او ستارو! اپنی چیک کوروک دو، آسان پرنورانی جا دریں بچھا دو، انبیاء ہے کہوقطار در قطار کھڑے موجاؤ ، محدعز لی کی سواری آربی ہے، نبی دوعالم کی سواری آربی ہے۔

آ قاک سواری گذررہی ہے،میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری سواری کا گذر ہوا میں نے راتے میں کی مناظر دیکھے۔میرے آقافر ماتے ہیں، میں نے دیکھابہت سے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں قینچیاں ہیں، بھی زبان کا شتے ہیں، بھی وہ ہونٹ کا شتے ہیں۔ میں نے پوچھا جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بیآ ہے کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جومنبر پر چڑھ *کر بڑے* حسین وجمیل وعظ سنائیں گے اور جب منبرے نیچے اتریں گے وہ کام کریں گے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتاہے۔

میرے نبی فرماتے ہیں،آ گے گذر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جرئیل بیكون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تیموں کے حق کھا جایا کرتے تھے۔میرے نبی فرماتے ہیں، آ گے گذر ہوا۔ میں نے دیکھا بہت ہے لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں اور جن کے وجود سے خوشبوآ ر بی ہےاور جن کے ماتھوں پرنور چیک رہاہے۔ میں نے پوچھا بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا بيآب کے وہ امتی ہیں جو دن رات آپ پر درود سلام پڑھا کرتے تھے۔میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں آ گے گذراتو ایک قصب آیا۔ جناب جرئیل امین نے کہا، آقامر بانی کیجے۔ یہال دو رکعات نوافل پڑھے۔ میں نے پوچھا اس شہر کا کیا نام ہے؟ کہا اس شہر کا نام ہے سٹرب،

水 1/2 (m) 以下 ( ے ساتھ رسول اللہ کا روضہ۔ میری ملت کے نوجوانو! روضے ہے کہاں تک دور بھا گو گے۔ میں نے مدینہ شریف میں پڑھا ہے کہ جو کعبہ شریف ہے نہ، بیت اللہ شریف کی دیواروں میں حضرت المعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ مدینے وا کے بول کہتے تھے کہ زمزم کے کئوئیں سے لے کرخانہ کعبہ شریف کے دروازے تک، میہ جتنا حصہ زمین کا ہے اس میں تین سونو سے انبیاء کی قبریں ہیں۔اب جوقبروں سے ڈرتے ہیں انبیس ع بيك كركعبكونى اور بناكس كول كداس كعبديس لوقيرس بين نا؟ليكن جب بممازي رد صح ہیں تو ہمارا پیقصور نہیں ہوتا کہ ہم قبرول کو بحدہ کررہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیسر جب اللہ کی ارگاہ میں جھکے۔ ہم قبروں کے آ گے تجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ آج ہمیں غلط سمج ما گیا ہے۔ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں،ہم شیرربانی کے ماننے والے ہیں،ربانی مجددالف نانی کوسلام کرتا ہے۔ میراامام ربانی کہتا ہے کہ بیسرتو کٹ سکتا ہے گرخدا کے واکسی کے آگے جی نہیں سکتا۔ میرے نی فرماتے ہیں، میں نے ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کونماز پڑھائی، جرئیل نے اذان کھی۔ بیالی علیحدہ موضوع ہے کہ اذان کون کی کہلائی کیوں کہ آج تواذانیں ہی بدل گئی ہیں نا۔ بدلی نمازین، اذانین بدل تحنین اسلام وہی ہے دو کانیں بدل تنین آج نی نی اذانیں بن گی ہیں۔ گر تی بات بوجھو، سلسلہ جعفریہ کے امام محمد جعفر صادق كتے ہيں، ميں نے وہى اذان دى جوميرے اباامام محد باقرنے دى ہے۔ امام محد باقر فرماتے ہيں

میں نے وہی اذان دی جومیرے اباد مزین الدابدین نے دی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے وہی اذان دی جواٹھارہ سال کے علی اکبرنے کر بلا کے میدان میں دی ہے اورعلی اکبر نے وہی اذان دی ہے جوامام حسین نے دلوائی ہےاورامام حسین نے وہی اذان دلائی جوامام حسن نے دلوائی ، امام حسن نے وہی اذان دلوائی جو کوفد کی جامع مجد میں مولی علی نے دلوائی ، جو جناب عمر فاروق نے دلوائی اور حضرت عمر نے وہی اذان دلوائی جوحضرت صدیق ا کبرنے

ملتان، ملتان میں ہے بیرم کیٹ کی گلی، اس کلی میں ہے بیر مجد مبدی والی، اس معجد مبدی والی میں کری ہے، کری میر اتخت ہے، تخت پر دبانی ہے، دبانی کے سر پراس کا تاج ہے۔ اب ایمان ے بتانا کوئی آ دی یہ کے نیچ والاتخت بھی زندہ باداوراد پروالا تاج بھی زندہ باداور بدرمیان والامر کے مٹی ہوگیا۔ آپ کہیں مے عقل کرو، اگر تخت زندہ باد ہے تو تخت والابھی زندہ باد ہے۔ اگرتاج زنده باد ہے تو تاج والابھی زندہ باد ہے۔ اگر ختم نبوت کا تاج و تخت زندہ باد ہے تو کہنا پڑے گا کہ تاج وتخت کا مالک محمر عربی بھی زندہ باد ہے۔معراج سے بتاتی ہے کہ نبی زندہ ہیں، معراج یہ بتاتی ہے کہ انبیاا پی قبروں میں زندہ ہیں۔میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب مجد اقصلی بہنچا مجداقصلی کون ہے۔میری ملت کے جوانو! الله تعالی فرما تا ہے الله ی بسار کنا حولہ جس کے اردگر دہم نے برکش رکھی ہیں۔ تمام نفسرین کرام کہتے ہیں سعودی عرب کے تمام علاءاس بات رِمْتَفَق بیں۔وہ فرماتے ہیں کہ بابرکت اس لئے ہے مجداتھ کی ، کہ مجداتھ کی کے اردگر دتمام نبیوں کی قبریں ہیں۔ جہاں نبی کی قبر ہووہ جگہ عظمت والی، وہ جگہ برکت والی۔ جہاں نبی کی قبر ہووہ جگہ برکت والی ہے۔قرآن کہتا ہے مجداقصیٰ کے اردگر د برکتیں ہیں۔وہ برکتیں کون میں، وہ نبیوں کی قبریں ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں،میری امت کے ولی نبی تونہیں مگر قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کے شل ضرور ہیں اور جہاں دیکھواللہ کی متحد ہوگ ۔ وہال ولی کاروضہ ضرور ہوگا۔ آج بہت ہے لوگ قبروں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈرانہ کرو، جاؤ جہاں مجد ہے وہاں ولی کاروضہ ہے۔قلعہ پر چلے جاؤ ،مجد کے ساتھ بہاء الحق کاروضہ،قلعہ پر چلے جاؤمجد کے ساتھ شاہ رکن عالم کا روضہ، لا ہور چلے جاؤمجد کے ساتھ دا تاعلی جویری کا روضہ، پاک پٹن چلے جاؤمسجد کے ساتھ بابا فریدالدین کا روضہ، کور مٹن چلے جاؤمسجد کے ساتھ خواجہ فرید کا روضہ، کشور چلے جاؤم مجد کے ساتھ پیر بلے شاہ کا روضہ، کچھو چھٹریف چلے جاؤم جد کے ساتھ پیر مخدوم پاک کا روضہ، گوڑے شریف چلے جاؤم مجد کے ساتھ پیرم ہم علی کا روضه، نجف اشرف چلے جاؤم جد کے ساتھ مولی علی کا روضه، بغداد چلے جاؤم مجد کے ساتھ پیرانِ بیرکاروضه، کربلا چلے جاؤمسجد کے ساتھ امام حسین کاروضہ اور مدینہ شریف چلے جاؤمسجد

ظائدرتان(درم) المعلق ال

فر مایا تھا یا دُل سے تعلین اتار کرآ ؤ۔وہ زمین تھی بیآ سان ہے،وہ فرش تھا بیوش ہے،وہ کوہ طور تھا، بیسدرۃ النتہیٰ ہے۔اللہ نے فرمایا بیارے ٹھیک کہتے ہو۔ وہ فرش تھا، بیر عرش ہے، وہ کوہ طور تقابيسدرة النتهی ب\_ حكر بيار بدووتو موى تقاءتم تو محر موصلى الله عليه وسلم -اب ني قریب آؤ میرے نی فرماتے ہیں کہ میں جب قریب آیا تو میں نے حورانِ جنت کود مکھا۔ان کے ماتھوں پہمیرانام محدلکھا ہوا تھا۔

پیارے ہر جگہ تیرانام معراج کی رات اللہ نے فرمایا۔ میرے نبی اجنت کے درختوں کے چوں پر تیرانام، کوڑ کے جام پر تیرانام، حوران جنت کی جبین پر تیرانام، سدرہ کی بلندی پر تیرا نام مجديس اذان ميس تيرانام ، نمازي كي عبادت بيس تيرانام ، مجابدكي يكاريس تيرانام ، مقرركي تقریر میں تیرانام، مفسر کی تغیر میں تیرانام، دبر کی تدبیر میں تیرانام، خطیب کے خطب میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام۔ اے میرے پیارے! سندرول مين تيرانام، جواؤل مين تيرانام، خلاؤل مين تيرانام اورآج سے وعدہ كرتا مول، جہاں ہوگامیرانام وہیں ہوگا تیرانام۔

میرے نبی فرماتے ہیں، جب میں نے حوران جنت کود یکھا، جب میں نے غلمان بہشت کو دیکھا تو مجھے بلال کے چلنے کی آواز آئی۔ بھئی بلال تو کمے میں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بلال مکہ میں تھا مگر بلال کے چلنے کی آواز سدرہ کی بلندی پر آئی۔اب ایمان سے بتاؤ کیا وہاں ٹیلیفون کا تارنگا ہوا تھا۔اللہ کی طاقت ہے بی من رہے تھے۔ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نبی بلال کی آواز سدرہ کی بلندی برس سکتا ہوہ نبی مدینہ میں رہ کراللہ کی طاقت سے جارایارسول اللہ کہنا بھی س

الله اكبو كبيواً! ميرب بيارب نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه جب مين نے حوران جنت کود یکھا تو اللہ نے فر مایا، آج ہی تقسیم کرتا جا۔ اب دیکھومیرے نبی نے انگلی اٹھائی۔ فرمایا جوسامنے حورہے یہ ابو بمرصدیق کیلئے ، یہ میرے عمر فاروق کیلئے ، یہ عثمان عنی کیلئے ، يعلى ابن طالب كيليع، يه طلحه كيليع، يه جناب زبير كيليع، يه حضرت حبيب كيليع، يه جناب خباب

دلوائی اورصد بق اکبرنے اپنے دورخلافت میں وہی اذان دلوائی جومیرے نبی نے بلال ہے دلوائی اور نبی فرماتے ہیں، میں نے بلال سے وہی اذان دلوائی جومعراج کی رات اللہ نے جرئیل سے دلوائی۔ ہم سی وہی اذان کہتے ہیں جومعراج کی رات جرئیل امین نے کہی تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امامت کی نماز کے بعد فارغ ہوئے۔ایک سیرهی لائی گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو پہلا آسان، دوسرا قدم رکھا تو دوسرا آسان، تيسرا قدم ركها تو تيسرا آسان، چوتها قدم ركها تو چوتها آسان، پانچوال قدم ركها تو يا نچوال آسان، چھٹا قدم رکھا چھٹا آسان، سانواں قدم رکھاسانواں آسان۔اور جب مقام سدرة النتهی کا آگیا۔میرے نی فرماتے ہیں میں گذرگیا، جرئیل رک گیا۔ میں نے کہا آجا جرئیل آجا۔ کہامیری بس ہے۔ آ گے کیا ہے؟ کہا آ گے نور ہے۔ میرے نی فرماتے ہیں تو کیا ے؟ كہاميں بھى نور ـ نى فرماتے بيں جب تو بھى نورآ كے بھى نورتو پھرآتا كيون بيس؟ عرض كى آ قا آ گے بھی نور، میں بھی نور عرض کی آ قا آ گے وہ جائے جس کا ہوا تنا نور \_ توجہ ہے نا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جبرئیل جب میرے جدالا نبیاء میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جارہے محے تونے کیا کہاتھا؟ عرض کی آقااللہ کے رسول آپ کے جدا کرم آگ میں جارے تھے میں نے ابراتیم سے کہاا گرکوئی بات کہنی ہو مجھ سے کہو۔ میں اللہ سے کہدوں تو آپ کے جدا کرم جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جرئیل تو کہاں جاسکتا ہے۔ میں نے عرض کی میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں نہ کوئی ولی جاسکتا ہے، نہ کوئی نبی جاسکتا ہے۔ کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے مدینہ والے پیغیبر مسکرائے۔ فر مایا جبرئیل تونے میرے دادا سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ آج تو بھی سن لے، میں وہاں جارہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔معراج کی رات مسلد حل ہو گیا۔ کہ جہاں جرئیل کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نبی کی ابتداء ہے۔میرے نبی فرماتے ہیں میرا آ گے گذر ہوا۔ میں نے سوچا اب آ گے الی جگہ پہآ گیا ہوں جہاں یہ جرئیل امین بھی نہیں آ کتے۔ پاؤں سے میں جوڑے کو اتار لوں۔اللہ نے فرمایاما اردت یا نبی نی کیاارادہ ہے؟ یااللہ موی پنیم کوہ طور برآئے تھے تو

ہ خلقت میری امت تیری۔ فرمایا، بیارے میرے قریب آ۔ توجہ ہے نا حضرات؟ فرمایا میرے بیارے قریب آئے۔ آجامیرے بیارے میرے پاس آجا، آجا میرے پاس، بتا میرے لئے کیالایا ہے۔اللہ نبی سے مانکے تو کوئی شرک نہیں،ہم نبی سے مانگ کیس تو مشرک ہو جائیں۔الله فرماتا ہے میرے لئے کیالائے ہو؟ یا اللہ! تو خدا ہو کے مجھے مانگتا ہے۔ فرمایا، پیارے ہاں ہاں، بھی محب بھی محبوب سے مانگ لیا کرتا ہے۔ کہا بتا میرے لئے کیا لایا ے؟ توسنو!میرے نی فرماتے ہیں معراج کی رات یا الله! اگر سوال محبانہ ہے تو جواب بھی مجد باند ہے۔ ایس چیز لے کرآیا ہول جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ فرمایا بیارے میرے ياس تو ہر چيز ہے، مومن بھی ميں مہمين بھی ميں، عزيز بھی ميں جبار بھی ميں، متکبر بھی ميں عليم مافی الصدور بھی میں، جبیر بماتعملون بھی میں، کہددوعلی کلشئ قد مرجھی میں \_ میں تو بڑی شان والا بول مير ع پائ توسب كچه م، ياالله ن ك!التحيات لله والصَّلوات والطيبات یااللہ تیرے خزانے میں مجدہ نہیں ہے، تو کسی کے آگے سرنہیں جھکا تا اور میں تیری بارگاہ میں يبى سرنياز لايا مول - الله فرايو السلام عليك ايها النبى الميرات قا پرتسيم كر لیں \_نماز میں مجدہ میرے لئے ، درود تیرے لئے التحیات میرے لئے السسلام علیك ایھاالنبی تیرے لئے،سُبحن ربی الاعلیٰ میرے لئے الملھم صل علی تیرے لئے،

میرے بھائیو!الله رب العزت نے فرمایا، اے میرے بیارے نبی یہ بچپاس نمازیں ہیں لے جا۔ اب میری طرف توجہ کرناعر بی لوگ اس کو یوں بیان کرتے تھے۔ مدینے والے کہتے تھے یہ بیان کرنے کیلئے ہمارے پاس الفاظ ہیں ہیں۔ جب بچاس نمازی ملیں تو میرے نی كريم وه نمازيس لے كر چلے \_موى عليه السلام سے ملاقات موئى \_ يو چھاكيا ملا؟ كما بچاس نمازیں۔ جناب موی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے قوموں کا تجربہ ہے، اللہ رب العزت کے پاس چلے جاؤ۔اللہ سے کہو کچھ رعایت کرے۔میرے نبی کریم واپس آئے۔ یا اللہ! حدیث میں الفاظ آئے ہیں یا احسن الجمیل اے میرے خوبصورت سے خوبصورت اللہ سے

نعرهٔ تکبیر،میرے لئے نعرۂ رسالت کا تیرے لئے۔

كيليم، يه جناب ابودرده كيليم، يه حفرت ابو مريره كيليم اور جو جنت كي خوبصورت حورهي نا، حورانِ جنت کی سردارہ تھی۔ جب نگاہ ختم نبوت کی پڑی، کہا یہ میرے کالے بلال کیلئے۔ میرے نی پاک فرماتے ہیں، جب میں نے نبوت کا قدم آگے اٹھایا تو اس نے میرادامن تھام لیا۔کہا آ قامیراحسن دیکھو،میراجلال دیکھو،میراجمال دیکھو،میری بناوٹ دیکھو،میری سجاوٹ د كيهو، ميري مسكرا بث ديهو، ميل كتني حسين مول -حوران جنت كي سرداره مول -سي كوصديق ا كبر، كسى عمر، كسى كوعثمان غنى ،كسى كومولى على ، ميس كتنى خوبصورت ہوں اور ميرے لئے يہى كالا بلال -میرے نی مسکرائے فرمایا،حورانِ جنت کی سردارہ اپنے حسن پر ناز نہ کر۔ ابھی تو میں نے ویسے ہی کہد دیا، ابھی تو بلال ہے جاکے پوچھنا ہے آیا تو اے قبول بھی ہے یانہیں کہنے گی آقا آپ نے میرے نازنہیں دیکھے فرمایا، ماناتو ناز میں بڑھ کرہے، بلال نیاز میں بڑھ كر ب، مانا تو اداميں بڑھكر ہے، بلال حياميں بڑھكر ہے، مانا تو جسامت ميں بڑھكر ہے، بلال عبادت میں بڑھ کرہے، مانا تو جان میں بڑھ کرہے، بلال ایمان میں بڑھ کرہے۔

میرے نی فرماتے ہیں،آ گے میرا گذر ہوا۔اللہ نے فرمایا، پیارے قریب آپیارے اور قریب آ ۔ تو میرے قریب، میں تیرے قریب، تو میرے زدیک، میں تیرے زدیک، تو مجھ سے جدانہیں، میں تجھ سے جدانہیں۔فرق اتنا ہے تو خدانہیں میں مصطفے نہیں۔اب دیکھو بھی معراج كى راب كوئى تيسرانه تعا- ياخالق يامخلوق يامحبوب ياخدا يام صطفى ، يا كبيريا بشر، ياخبيرياسراج المنير ،فرمايا آج كوئى تيسرانبين ـ

معراج کی رات د مکھے بیارے، بلانے والا میں آنے والاتو، شان دینے والا میں لینے والا تو، نبوت كا تاج دينے والا ميں پہننے والا تو، مزمل كى جادر دينے والا ميں اور اس جادر ميں كنهاروں كو چھيانے والاتو، براق بھيخ والاميں سواري پر بيضے والاتو، جنت ميرى مالك تو، کوژ میراساتی تو،کلام میراادا تیری، کتاب میری زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، عبادت میری سب نبیول کے آگے امامت تیری، پیارے تلبیر میری تدبیر تیری تخلیق میری تقیم تیری، قدرت میری رحمت تیری بخشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری،

چیں برارانبیا قطار در قطار استقبال کیلئے کھڑے ہول گے، مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ

. آئے \_یااللہ! پھرای آخری پنیمرکی زیارت تو کراوے فرمایا موٹ وہ تیری دعائتی ، آج میں پورى كرر با موں نمازوں كا بهاند ب، اصل ميں تيرے ديدار كا نشاند ب - جامير پاس محى آتے رہیں گے، تیرے پاس بھی آتے رہیں گے۔ دیدار کرتے رہا۔

میری ملت کے جوانو! الله فرماتا ب سبخن الله ی اسری بعبده پاک بوه ذات جس نے سر کرائی اپنے بندے کو۔ بہت ہے لوگ ہیں جواعتراض کرتے ہیں۔اے یارٹی والوں اور نورانی والوں! اونور کے نعرے لگانے والوں! الله قرآن میں فرمار ہا ہے، میں نے این بندے کوسیر کرائی۔ اورتم نور کی با تعی کرتے ہو۔ ربانی پورے ملک میں ڈیکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اللہ نے نورتو ہمارے جم میں بھی رکھا ہے۔ ایک حافظ جی جارہے تھے، سوٹا لے کر میں نے کہا حافظ صاحب کہاں جارہے ہو؟ کہتے ہیں یار کیا پوچھتے ہو؟ میرانور جلا گیا۔ میں نے کہا تو تو بشر ہے، تجھ میں نور کہاں ہے آگیا۔ کہنے گا ویسے تو میں بشر ہوں مگر اللہ نے آگھ کی تلی میں اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ تیرے وجود میں نور رکھ سکتا ہے مگرنی کے لباس بشر میں نور نہیں ر کھ سکتا، بندہ کب ہوتا ہے جب روح بھی جم میں بیکون صاحب آ رہے ہیں یہ چودھری صاحب آرے ہیں، ملک صاحب آرہے ہیں، میاں صاحب آرہے ہیں، مگر خدانہ کرے وہی بندہ نوت ہوجائے۔ پھرلوگ میکتے چودھری صاحب آرہے ہیں، ملک صاحب آرہے ہیں، حاجی صاحب آرہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جنازہ آرہاہے۔ بندہ کب بنمآ ہے جب روح بھی ہوجہم بھی ہو،اللدنے بندے کالفظ اس لئے فرمایا تا کہ کوئی بدبخت نہ سمجھے کہ بی کی صرف روح می تھی۔اللہ نے بندے کا لفظ کہہ کے ہم بر بلویوں پر مہریانی فرمائی اور ہمارے مسلک کی وضاحت کی کہ جب میرا نبی معراج کررہا تھا تو جسم بھی ساتھ، روح بھی ساتھ۔ آپ پڑھے لکھ لوگ بیٹھے ہیں، بہت کالج کے نوجوان اس محفل میں بیٹھے ہیں، آج ملتان میں ایک بردی حثیت کا چرچا ہور ہا ہے۔مولوی کہتے پھرتے ہیں، دیکھوبھی حضرت عا کشہ سے روایت ہے حضرت عائش فرماتی ہیں جب نبی پاک کومعراج ہوئی تھی تو نبی پاک میرے بستر پرموجود تھے۔

رض کیا، یااللد! بہت ہیں۔فر مایا جالیس پڑھو۔ پھرآئے ۔مویٰ پیفبرنے کہا، کیا کہا جالیس ہو تختیں؟ کہاابھی بھی زیادہ ہیں۔امت کمزور ہے،لہذا پھر جاؤ،اچھا جاؤں۔یااللہ بہت ہیں۔ کہاتمیں پڑھلو۔ پھرکہا کیا ہوا؟ کہاتمیں ہوگئیں۔کہا پیارے ذرا ادربھی جاؤ، تکلیف کرو\_ امت بہت کمزور ہے، بہت گنهار ہے۔ گراس کی رحمت کی امیدوار ہے۔ پھر میرے نبی آئے۔یااللہ بہت ہے۔فرمایا ہیں پڑھاو۔ پھرآئےموی علیدالسلام نے کہاریمی بہت ہے۔ تكليف يجيح ،الله على الله بهت بين فرمايادس برهاو-اب وموى عليه السلام في كهابيه بھی بہت ہے۔ آپ ذراتشریف لے جائیں۔ نبی پھر آئے، یااللہ بہت ہیں۔ فرمایا پانچ پڑھ لو۔ جناب موی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے پیغیمرآپ ذرا تشریف لے جائیں، اب بھی بہت ہیں۔تو میرے نبی نے بڑے پیاراور ناز بردار کیج میں فرمایا، اب مجھے خداکے یاس جاتے ہوئے بدی شرم آتی ہے۔

میری ملت کے نو جوانو! میں آپ ہے یو چھتا ہوں، کیا خدا کوخرنہیں تھی کہ میری نبی کی امت یانچ نمازیں پڑھے گی۔ گریہ باربارموی علیه السلام کے پاس بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ وہی مؤی علیہ السلام کی تمنا اور آرز و پوری کرنی تھی کہ جناب موی علیہ السلام نے کو وطور پر کہا "رب ارنسى" مولا حجاب بنا، نقاب بنا، يرد بنا، در الجلى ربانى دكها - الله فرمايا" لن تو اني" مين د كهاسكما مول تونهين و كييسكما -كما تحقي كون د كيص كا ، فرمايا... نه تیری آنکھ نہ چٹم انبیا دیکھے

مجھے دیکھے تو اے موک نگاہ مصطفیٰ دیکھے اب مویٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ مصطفیٰ کون ہیں؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔عرض کی كريش كون بول، فرمايا تومير اكليم بهما المفرق بين الكليم والحبيب كهااللكيم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تو کلیم ہے کو وطور پر آتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے مرضی آئے بولوں، مرضی آئے نہ بولوں اور میرا حبیب ہوگا اپنی بھوپھی کے گھر سویا ہوا ہوگا،ستر ہزار فرشتوں كو بھيجوں گا، آسان پر نور كابستر لگايا ہوا ہوگا، جنت كا درواز ه كھلا ہوا ہوگا، ايك لا كھ





نَحمدةً و نصلي علىٰ رسوله الكريم فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

ثاني اثنين اذهُمافي الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن انَّ اللَّه معنا اللهم صل على ا محمّد و بارك و سلم صلوة و سلاماً عليك يا رسول الله صدق الله العظيم. اس مختصر تقریریس بات کرنی ہے اول طفاء کی ، بات کرنی ہے تاج العلماء کی ، بات کرنی ہے گشن صداقت کے مہمتے ہوئے بھول کی ، بات کرنی ہے جانشین رسول کی ، بات کرنی ہے بورى ملت اسلاميك تفقى كى ، بات كرنى ب حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عندكى - آج ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے دربار میں نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام ے، اس طرح ختم نبوت رسالت کے دربار میں تمام سی بہ میں ہمارے صدیق اکبر کا مقام - نى اكرم صلى الله عليه وسلم في جب ختم نبوت كا اعلان كيا، اسلام كى تاريخ يه بتاتى ب، واقعات اس بات کے گواہ ہیں،تمام سیرت کی کتابوں کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ جب ہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالیس سال کے بعدا پی ختم نبوت کا اعلان کیا اور صفاء کی چوتی پر کھڑے ہو کرفر مایانی رسول اللہ الیکم جمیعا اے دنیاوالو! مستم سبک طرف آخری نبی بن کرآیا ہوں،سب کا نبی بن کرآیا ہوں، کا ننات عالم کا نبی بن کرآیا ہوں، یہ بریلوی کہتے ہیں کہ حضور آسان پر گئے۔ بہت ہمارے دوست حیران ہیں کہ اب کیا کریں۔ میں ان دوستوں سے کہتا ہوں، حیران ہونے کی بات نہیں، کچھ پڑھا بھی کرو،مطالعہ میں وسعت پیدا کرو۔ ہارے نی کومعراج ہوئی ہے مکہ میں اور حضرت عائشہ کی شادی ہوئی ہے مدين ميں، توسمجھ كئے لوگ كہتے ہيں حضرت عائش فرماتی ہيں كه نى ميرے بستر پر تھے اور يد بریلوی کہدرہے ہیں کہ بیں جی ،حضور آسانوں پر گئے۔ان سے کہور بانی کہتا ہے،عقل کے خواندومطالع میں وسعت پیدا کرو،اسلام کی تاریخ کامطالعہ کرو۔میرے نبی کی معراج ہوئی مکہ میں ،حضرت عائشہ کی شادی ہوئی مدینے میں۔جب حضرت عائشہ نبی کے گھر نہیں آئیں تو بسر کیما؟ راوی کیما؟ روایت کیمی؟ حدیث کیمی؟ محدث کیما؟ میرے نی کوبتی معراج موتی ہیں۔اکٹیسمعراج فرمایا حضرت عا کشہ کے حجرے میں ہوئیں،ایک معراج سدرہ کی بلندی پر موئی میرے نی کو بیجسمانی معراج کے میں ہوئی ، باقی معراج مدینے میں ہوئیں۔

یہ جوروایت ہے میروحانی معراجوں کی ہے۔میرے بھائیو! الله فرما تا ہے ہم نے رات کے تھوڑے سے جھے میں سیر کرائی ، مجد حرام سے مجد انصلی تک وہ مجد انصلی کے اردگر دہم نے برکتیں ڈالی ہیں۔ہم نے ایے نبی کومعراج اس لئے کرائی لنورہ من آیشا تا کہ ہم این ني كواين نثانيال دكهادي غيب خزاني دكها كانسة هو السميع البصير الله فرماتاب جب ہم نے اپنے نی کوخزانے دکھا دیے، ہمارانی سنے بھی لگا اور دیکھنے بھی لگا۔ وہمیرخداکی طرف بھی ہے، مصطفیٰ کی طرف بھی ہے۔ میں فے مختصر سے وقت میں آتائے دوعالم کی معراح سنائی ہے۔ہم سب لوگ اللہ کے محبوب یاک سے محبت کرتے ہیں۔اللہ کی شم بھی ہماراسر ماید ہے۔کوئی اپنی نیکی پر ناز نہ کرے ،کوئی عبادت پر ناز نہ کرے ،کوئی روزے پر ناز نہ کرے ،کوئی ز کو ہرنازندکرے ،کوئی ایے جج پرنازندکرے۔ہم کومحمر بی کی شفاعت پرناز ہے۔اللہ دعا کرواللہ تعالی عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔

وما علينا الاالبَلاغ

ه الم المحمد المعالمة المعالمة

جهادات كانى بن كرآيا مول، حيوانات كانى بن كرآيا مول، آسانول كانى بن كرآيا مول

فرمایا، دنیاوالواس لو، جہال تک خداکی ربوبیت ہے دہاں تک محمد کی ختم نبوت ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في جب الني نبوت كا اعلان كيا تومدي والي يول بيان كرت ہیں که صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنداس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے۔شام کے علاقے میں ایک مقدے کی ساعت کیلئے گئے ہوئے تھے اور دنیا والے آج لوگ صدیق اکبر کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے مطالعہ کی کی ہے۔ ربانی بورے یا کستان میں کہتا پھرتا ہے، خدا کی قتم اگر صدیق اکبر کا نام اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کمل ہی نہیں ہوسکتی۔ ذراز ورہے کہدوشان صدیق اکبرزندہ باد۔

اور دوست و ہنیں ہوتا جو مشکل کے وقت میں بھاگ جائے ، دوست وہنیں ہوتے جب اقتدار کی منزل آئے تو اتحاد چھوڑ دے، دوست وہنیں ہوتے جوخوش کے وقت ساتھی بن جائیں، جب مشكل وقت آ جائے تو ساتھ چھوڑ جائيں ، دوست وہ ہوتا ہے جوئم ميں بھی ساتھ ، خوثی ميں بھی ساتھ، رنج میں بھی ساتھ،مسرت میں بھی ساتھ،فرحت میں بھی ساتھ،انبساط میں بھی ساتھ، د کھ میں بھی ساتھ، سکھ میں بھی ساتھ، مکہ میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ،احدییں بھی ساتھ،خندق میں بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، قیام میں بھی ساتھ، رکوئ میں بھی ساتھ، جود میں بھی ساتھ، نمازوں میں بھی ساتھ، جنگوں میں بھی ساتھ، پہاڑوں میں بھی ساتھ، غاروں میں بھی ساتھ اور آج تک مزاروں میں بھی ساتھ۔

نعره ہائے تکبیر.....

میرے ملت کے نوجوان! جناب صدیق اکبررضی الله تعالی عنه ہم جیسے عام انسان نہیں تھے۔ہم نے تین سال تک مکہ مکرمہ میں یہی پڑھا ہے کہ جناب صدیق اکبرایک عام فرد نہیں تھے بلکہ صدیق اکبر مکہ کی سب سے بری عدالت کے قاضی القصاۃ تھے۔صدیق اکبر مکہ کی سب سے بڑی عدالت کے بچے تھے۔اس وقت تک کوئی مقدمہ قابل قبول نہیں ہوتا تھاجب تك كه مير البوبكر كي مهزيين لكتي تقي - جناب صديق اكبررضي الله تعالى عنه ملك شام مين ايك

مقدمه سننے کیلئے محتے ہوئے ہیں۔سارادن مقدمہ سنتے رہے۔رات کوقلم صداقت انھایا، فیصلہ

لکھنا شروع کیا۔ فیصلہ لکھ کرسوئے خواب دیکھ رہے ہیں کہ آسان سے ایک نور آ رہا ہے اور میری جھولی میں سٹ رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ای وقت چوکیدارکوآ واز دی، کہا جلدی كرو،مهانون كوبلاؤ - جب سب التضي مو كئے جناب صديق اكبرنے كہا، بيس نے ايك ايسا خواب دیکھا ہے جوآج سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاؤ۔ تمام کو ملها گیا۔ توریت کے حافظ آ گئے ، انجیل کے عالم آ گئے ، اس وقت کے بوے بوے علامہ فہامہ استھے ہوئے ،ادیب بھی آئے ،مقرر بھی آئے ،خطیب بھی آئے ،محرک بھی آئے۔جب سب اکٹھا ہو گئے صدیق اکبر فرماتے ہیں، اےخواب کی تعبیر بتانے والو! میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ آسان سے ایک نور نکلا ہے، وہ نور میری جھولی میں آ کر اکٹھا ہوگیا۔اس خواب ى كي تعبير موكى؟ ذرابتاؤاس كاكيامعالمه موكا؟سب سنة رب-سب في افي افي مرضى كى مات کی۔ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ تجمع میں سے اٹھا، کہنے لگا آپ کون سے علاقے سے آئے بن؟ كها مين عرب سے آيا ہول عرب مين كون ساعلاقد؟ مكة المكر مد يو چيخ والے نے یو چھا، کیا کم مرمد میں آپ کا کوئی الیا دوست بھی ہے جس کا نام محمہ ہے۔ صلی الله علیه وسلم -صدیق اکبرنے فرمایا، وه صرف میرائی دوست نہیں، وه ہرغریب کا سہارا ہے، وه تیمول کا ماوی و بلیا ہے۔اس نے کہا،اس کے والد کا نام عبداللہ تو نہیں فرمایا سے کہتے ہو۔اس نے کہا اس کے دادا کا نام عبدالمطلب تونہیں؟ فرمایا سے کہتے ہو۔ بتاؤان کا جو خاندان ہے وہ قبیلہ قریش ہے تو تعلق نہیں رکھتا؟ فر مایا بچے کہتے ہو۔احصابیہ بتاؤوہ جوتمہارا دوست ہے محمصلی اللہ عليه وسلم ب،اس كاخاندان كعبرشريف كامتولى بهى بي فرمايا محيك كمت بو قوه ومجمع كوچيرتا ہوا آیا۔ پوری طاقت ہے آ کرصد لی اکبرے ماتھے کو بوسد میا۔ فرمایا، اے ابو بکر تھے مبارک ہو۔ تیراہ ہ دوست تیراہی دوست تہیں ، وہ رب کا دلدار ہے، امت کاعمخوار ہے، مدینہ کا تا جدار ہ، رحمت غفار ہے، وہ سارے نبیوں کا سر دار ہے۔ جب سے بات کی تو اس نے قریب آئر کہا کہاےابو بکرایک وہ وفت آئے گا کہ قوم اس جرم میں آپ کوشہرے نکال دے گی کہ وہ ختم

جھی بتایا۔

الندعلية وسلم ججرت كرنے كگے تو حضرت على المرتضى كوبستر پرلٹا يا اور مير اپورے ملك ميں اعلان

ے کہ میں بیا تگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ کوئی آ دمی اگر تعریف کرے تو مولی علی کی ، کہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے تو اس کی زندگی ختم ہو علی ہے ،مگر تعریف کابیہ باب ختم نہیں ہوسکتا ہے کہ جس کو نبی کا بستر ملا ہووہ کتنا شان والا ہوگا۔ ربانی کہتا

ہے،جس کو بستر ملاوہ اتنی بڑی شان والا اور جس صدیق کو بستر والا ملاوہ کتنا شان والا ہوگا۔ اے اللہ! جواس مجمع میں بول رہاہے اس پر بھی گواہ ہو جااور جو بیٹھے ہیں اس پر بھی گواہ ہو جا۔ الله ك قتم على جمارى عظمت كانشان بمعلى حقيقت كانرجمان ب- بم كت بين على جيساندبنا

ےنہ بےگا۔ علی حضور کے قول کے مطابق علم کا دروازہ ہیں۔ہم علی کوشان والا مانتے ہیں کہ نبی کا بستر

<sub>ملا -</sub> بولو، نو جوانو! جس *کو* نبی کابستر ملاوه شان والا ،جس کوخود بستر والا ملاوه کتنے مقام والا \_اور اے مائشہ اے ام المونین ، اے قیامت تک کے مونین کی ماں ، تیری عظمت برر بانی قربان جائے ۔جس کوصرف بستر ملا، وہ بھی شان والا ،جس کو بستر والا ملا وہ بھی بڑے مقام والا ۔اے

عائشة تيراكيا كهنا يجھكوبسر بھى ملااوربسر والابھى بال آؤاسلام كى تاريخ سے پوچھو مير ب نی اکرم ججرت کی رات چلے۔ آقا کہال جارہے ہو؟ کہا میں اینے دوست کے پاس جارہا ہوں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کے وقت میں کا م آئے۔میرے بھائیو! اسلام کی تاریخ

بناتی ہے کہ میرے نی گھرے نکلے، کعبہ شریف میں آئے، کعب کی دیواروں کو ہاتھ سے بکڑا، غلاف كعبه كوتها ما اوركها اے كعبة و مجھے بڑا پيارا ہے مگر ميں كيا كروں تيرے بسنے والے رہنے

نہیں دیتے ۔ایک دن تیرے پاس تیرا فاتح بن کرآؤں گا۔اب میں جار ہا ہوں اپنے یار کے

پاس - کیوں بھٹی دہلی گیٹ والو! ایمان سے بتاناسب رات کوسوئے ہیں۔ آ دھی رات کا وقت ے، دروازے پردستک ہوئی ہے۔آپ بوچھیں، کون؟ باہر سے آواز آئے، کمشنر۔آپ کہیں گے آدھی رات کے وقت کمشنر کے ذہن پرایک کیفیت طاری ہوگی ۔غور کرو،میرا پیاراصدیق

مویا ہوا ہے، نبی نے آ کر دستک دی۔ یو چھا کون؟ کہا تیرا نبی، تیرا پیفیبر۔فور آبی درواز ہ کھلا

نبوت کا اعلان کرتا ہوگا اور اللہ کی تو حید کا پر چم فضاؤں میں اہرا تا ہوگا۔اس خواب کی تعبیر ریہ ہے كەاپك وقت آئے گا،غار توركى تنهائى ہوگى، تىرى گودىيں اى محمد كى مصطفائى ہوگى \_ جب بي بات نی تو فورا اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ رخت سفر باندھا، مکہ شہرآئے۔ آدھی رات کے وقت گھر پہو نچے اور گھر والوں ہے کہا، کوئی نئ تازی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا، کوئی تازی بات نہیں۔ وہ

تیرا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ جب گھر والوں نے کہا ابو بكر وہ تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔میرا صدیق مسکرایا۔سامان وہیں رکھا،سید ھے

میرے نی کے دروازے پرآئے۔عرب کے جھوم کے دروازے پرآئے، بجم کے زیور کے دروازے پرآئے، دنیاانسانیت کے محن کے دروازے پرآئے، دروازہ پروستک دی۔ اندر سے میرے آقا تشریف لائے۔ نی نے ابو برکو دیکھا۔ ابو بکرنے نی کو دیکھا۔ میرے نی

فرماتے ہیں، آ گئے ہوابو بكر ذراطر زَتكل مجھو، آ گئے ہوابو بكر عرض كى آ تو گيا ہوں، كيا آپ نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کر فر مایا، میرے یاراس راہب نے کوئی غلطاتو نہیں کہا۔ بڑے جمران ہوئے۔ کہنے لگے یارمیرے، بیدوا قعدملک شام میں پیش آیا۔ آپ

كوكس نے بتايا۔ميرے نبى نے مسكرا كرفر مايا،جس نے جھكو نبى بنايا۔اس نے جھكوساراواقعہ

جناب ابو بمررضی الله عندنے اس وقت کہااشہ د ان لا اللہ الاالیک و اشہد ان محمدًا عبدة و رسولة. مير ين اكرم على الله عليه وسلم فرمات بين كرجس كويس في دعوت تبلغ دی، سب نے کہا سوچ کر بتا کیں گے، کچھ دقت چاہے، دوستوں سے مشورہ کر لیں کیکن میرامیابو بکر ہے جس کو میں نے کہااے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں ،اس راہب نے بچ

کہاہے، تو جناب صدیق اکبرنے فرمایا جب تک میرے بدن میں جان ہے، تیری محمد کی میم پر قربان ہے۔میرے نی کریم صلی الله علیه وسلم نے صدیق اکبرے ہاتھ کو فضائے مدینہ میں بلند كيا\_فرمايايهاب بكو انت صاحبي في الدنيا و في الآخره. ا\_الوبكرتوميرادنيا كابهي

دوست ہے اور آخرت کا بھی دوست۔ اور آؤ اسلام کی تاریخ سے پوچھو۔ جب رسول کریم صلی

ہں۔ ہارے مفتی ہدایت الله صاحب ہارے ملتان کی علمی شخصیت ہیں،منیر ہاشمی کہیں یار ر انی صاحب مفتی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، جلس بھی ہور ہاہے، مہریانی سیجئے ، میرے گھر علنے ،مجمع کوبھی ساتھ لے چلو، ہاتھ میں قرآن بھی لے چلواور وہاں جا کر ذرا دعائے خیر کردو۔ م بچكوا شاكي اوركهيل ماته ميل قرآن مجيد ب،قرآن مجيد الماؤرد راايمان سے بتاؤجتنے

الم جمع میں بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے بو چھنا چاہتا ہول بچہ اتھ میں قرآن اٹھا کر چلے تو آپ آ کے چلیں کے یا پیچے چلیں گے؟ پیچے؟ مفتی صاحب يجهيرباني يحهي، الركوني سيدب ويجهي، الركوني ولى بوقويجهي، شاه جي موقويجهيدي سن

کہا شاہ جی آپ توسید ہیں ،مفتی صاحب آپ تو استاذ العلماء ہو، بچہ کے بیچھے چل رہے ہو۔ کہنے گلے ربانی بچہ کو ندد کی قرآن کو دکھے۔اوراگر میہ چھوٹا سابچہ قرآن اٹھائے تو ولی بیچھے،سید

يجيهُ، قطب يحيه، ابدال يحيه، رباني يحيه، نمازي يحيه، شأكرد يحيه، متى يحيه، ربيزگار يجهي \_اگريد بچيتر آن اٹھائے تو سارے پیچھاور جب صدیق قر آن والے کواٹھا کرجا تا ہوگا توعلی کی کیاطافت ہوگی کے صدیق کے آگے چاتا۔

نعرهٔ تکبیر.....نعرهٔ رسالت.....

على يتحيه چلا، عمر يتحيه، عثان يتحيه، عبدالرحن بن عوف يتحيه، عبدالرحن بن مسعود يتحيه، تو برابیارا ہے بلال مگر پیچھے،صدیق کوندد کھے،قرآن والےکود کھے۔صدیق قرآن والےکواٹھا کر جارہا ہے۔سارے پیچھے۔علی فرماتے ہیں کیا کہتے ہو، آپ تو اہل بیت کے چٹم و چراغ ہو، آپ صدیق کآ گے کول نہیں ہوتے ؟ کہا قرآن والے کواٹھا کر جارہا ہے، ہوش کرو، ہم علی كو پاك مانتے ہيں على سرے لے كر پاؤں تك پاك ہے، على كا بچين پاك، على كى جوانى پاک علی کی ولادت پاک،علی کا خیبر میں جانا پاک،علی کیلئے سورج کا پلٹنا اس کی عظمت کی دلیل علی سرے لے کریاؤں تک یاک ہے اور علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی پاک ہے۔صدیق نماز میں جارہے ہیں اور ہم بھی چارسال تک مدینہ میں یہی سنتے رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی زیارت کی ہوگی جبل ثور کی۔اللہ اللہ کیا شان ہے۔خار دار راستہ

کہا کیے؟ کہا چلو ہجرت کریں، چھوڑ چلیں۔ آتا جب سے آپ نے کہا تھا کہ ہجرت کرنی ہے، میں تیاری میں ہوں۔آیئے،جارہے ہیں۔نظام مصطفیٰ سمجھانے کیلئے جارہے ہیں۔یٹر ب مدینہ بنانے کیلئے جارہے ہیں۔ جب حضورا کرم جبل رحمت کے پاس پہنچتے ہیں، غارکے پاس پو نچے ہیں قوصدیق ا کبرعرض کرتے ہیں کہ آقامیں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ آپ اس بہاڑ ر پیدل چلیں ۔میراجی یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے کا ندھوں پر بیٹھیں ۔میرے نبی نے بیٹیں فرمايا كوتو نبوت كابو جينبيس الهاسكتا \_سنوتاريخ اسلام برا صف والوا ميرے نبى نے يہ بيس فرمايا كەاپ ابو بكرتو نبوت كابو جەنبىن اٹھاسكتا۔ بلكە يەفر مايا كەابو بكركيا جائىچ ہو۔ آقامىن بىھ گيا ہوں، میرے کا ندھوں پر آئے۔اب میرے نبی نے نبوت والا قدم اٹھایا اور صدیق کے كاندهے پردكھا۔ بايال قدم الهايا، بائيس كاندھے پردكھا۔صديق اكبراى طرح بيٹھے ہوئے ہیں، نی سوار ہورہے ہیں۔اب میرے صدیق اکبرنے خواہش کی کداب میں اٹھول۔ارادہ کیا کہ کھڑا ہوں۔ابختم نبوت صدافت کے کا ندھوں پرسوار ہے۔صدیق اکبراٹھ رہے ہیں۔میرے نی نے دیکھا کہ صدیق اٹھ رہا ہے۔اپ دونوں نبوت والے ہاتھ صدیق کے سر پرر کھے، کوئی بینہ کے کہ صدیق خالی ہاتھ ہے۔ بلکہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے سر پرختم نبوت کے ہاتھوں کا سامیہ ہے اور میرے صدیق اکبرنے دیکھا کہ وقت بڑا پیارا ملاہے، بڑا سہانہ ملاہے، سر پر نبوت کے ہاتھ ہیں اور ادھر رسالت والے قدم ہیں۔صدیق اکبر بھی دایاں قدم چومتے ہیں اور بھی بایاں قدم چومتے ہیں۔میرے نبی نے یہ بیں فرمایا، اے ابو بکرتم کیوں چوم رہے ہو؟ بلکہ فرمایا،اے ابو بکر کیا کررہے ہو۔عرض کی آتامعراج کررہا ہوں۔سنوا

حضورنے کہاابو بکر معراج کیسی؟ ابو بکرنے کہا آپ کی معراج ہے لوح وقلم تک۔میری معران

ہے آپ کے قدم تک۔اب توجہ ہے سنو۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ قر آن والے کو اٹھا کے جا

رہے ہیں۔ کس کواٹھا کرلے جارہے ہیں؟ قر آن والے کو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے

علاء کھل کربیان نہیں کرتے، میں نے کہا کیا مطلب ہے۔کہا بتاؤ صدیق اکبرکا مرتبہ زیادہ ہے

یا مولی علی کا مرتبه زیادہ ہے۔ میں آپ سے بوچھنا جا ہوں گا۔ آپ بھی حضرات بیٹھے ہوئے

ہے، بدی محضن منزل ہے، عجیب راستہ ہے۔ مگر صدیق تیری عظمتوں پر ربانی قربان جائے۔ ایمان سے ہم تو روضوں کے مانے والے ہیں، بابا فرید کا روضہ کہد دوسجان اللد واتاعل جویری کا روضه سجان الله، شاه رکن عالم کا روضه، غلام فرید کا روضه، پر بلیے شاہ قصور والے کا روضہ،اللّٰدی قتم سارے روضے اکٹھا ہو جائیں مگرصدیق کے روضہ کے برابزہیں ہو سکتے۔اب

ابو بمرصديق! تيرب روضه كوسلام الله اكبو كبيراً ابو برصدیق نے بینہیں فرمایا کہ پہلے آپ تشریف لے جائے۔ کہامیرے آقاذرا آرام فرما ہے۔ میں ذرااندرغار میں جاتا ہوں۔ میرے صدیق اکبرغار میں جاتے ہیں اورا پی قیم اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد غار کوصاف کرتے ہیں۔ پھر آواز دی، یا نبی اللہ، یا رسول الله، با حبیب الله، الله کے حبیب اندرتشریف لے آؤ۔ میرے حبیب جب اندر گئے، دیکھ کر فرمایااے ابوبکرتونے میرے لئے غارکوصاف کیا ہے۔ میں تیرے لئے مزارصاف کروں گا۔ ا ابو بكرتونے مير انتظار كيا ہے غار ميں، ميں تيراا تنظار كروں گامزار ميں اب آؤز رااسلام کی تاریخ سے پوچھو۔اتنی دیر میں جس پراعتراض ہوتا ہے۔آج کچھلوگ ملتان میں بےلگام زبانیں استعال کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتمہاراابو بکرڈر گیا،وہ کہتا تھادیمن آگیا۔قرآن كهتاب لاتحزن نبي كوتو كهنا يزاان الله معنا الله بمارے ساتھ ہے۔ لمت كے نوجوانو!رباني نے بھی عربی پڑھی ہے، آؤعر بی لغت کا مطالعہ کرو۔ پچھ پڑھا بھی کرو۔انسانیت کے دائرے ميں رہوء عربى لغت بر معور عربى ميں ايك لفظ ب خوف، دوسر الفظ بحزن -خوف كامعنى ب ائی جان کا ڈر ، حزن کامعنی ہے دوسرے کے بارے میں فکر ، توجہ ہے نا۔ نوجوانو! خوف ہے اپنی جان کا ڈراور حزن ہے کسی دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا فکر کرنا کہ ان کا کیا ہوگا۔ آؤ قرآن كي تغيير يرهو قرآن مين ينبيس آياءا الوبكر الاتدخف بلكفر مايالات حزن جب ابو بكرنے فرمايا آ قاد شمن آرہے ہيں۔ فرمايالات حزن. ميراغم مت كر، خوف نہيں ہے۔ ابو بكركو ا پنی جان کا ڈرنبیں تھا۔انہیںغم تھا کہ کہیں میرے آتا کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ابو بکرفکر کی بات

نہیں۔ابوبکران الله معنا میراغم مت کراللہ جارے ساتھ ہے۔ بولواللہ جارے ساتھ ہے۔

آؤاسلام كى تارىخ پڑھوكدوتمن آتا ہے توالله، نى اورصدين كى كيسى حفاظت فرما تا ہے۔ یوی نے جالا تنااور کبوتر کانے انڈے دیئے۔ تین دن ، تین رات عارثو رہیں رہے۔ چوتھے دن میرے نبی اورصدیق غارے باہر نکے۔ دیکھا سامنے ایک یہودی ہے، ہاتھ میں تکوار ہے، ارادہ کچھاور ہے۔ نبی کی دشمنی میں نکلا ہے۔ ابو بکررضی الله عنہ کوتو وہ جانتا تھا مگر میرے نی ونیس جانا \_ تلوار نکالی اور کہامن معك يا اب بكر اے ابو بكر، تيرے ساتھ كون ؟ نوجوانو! اگرمیراصدیق، ہم سب کاصدیق صداقت کا دامن داغدار ہوجاتا۔ اگر یہ کہددیتے كه مير ب ساتھ نې نبيس كو كى اور ب تو صداقت كا دامن تار تار ہوجا تا ہے۔ اگر بير كهد ية كه نی ہے تو اندیشہ تھا کہ کہیں نی کو تکلیف نہ دے۔ کیابات کہی میرے پیارے ابو بکرنے کہا۔ کیا يوجتاب يبودى كرتير ب التحكون ع؟ كهاالوجل يهديني الى صواط مستقيم. الرَّجل رجل نبين الموجل مثلكم نبين بِمثال بكر نبين معرفه الرجل مير ب ساتھ ایک عظیم انسان ہے۔الیا آ دمی ہے جو مجھے سیدھارات دکھارہا ہے۔اس نے سمجھا کہ اس کو راستنہیں آتا۔کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔مگر ابو بکر بڑی بیار کی بات کر گئے۔ اپنی محبت کی بات كركة \_ آبال الموجل كه كرمشلكم كي في كرك به مثال بناكر بتاءيا كه بمثل وب مثال ہے۔ابسفر جاری ہے۔مدینہ جارہ ہیں۔لوگ استقبال کیلئے آئے ہوئے ہیں۔ صدافت کوجلال آیا، کا ندھے پر چا در تھی۔ چا در کوا تارااور عکھے کی شکل میں حضور کو ہوادیے گئے كه ميس توغلام ہوں، آقاميآ رہاہے۔

نعرهٔ تلمير.....

میرے نی نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو کر کیا کر رہے ہو۔ عرض کی آ قالوگ میری طرف متوجہ ہور ہے تھے۔ میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں،اے ابو برجو تیری طرف متوجہ ہوگا وہ بھی گمراہ نہ ہوگا۔اورآؤ،اسلام کی تاریخ سے پوچھو! میرے نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدينه طيبة شريف لے گئے فرايا، بيرمكان كس كا ہے؟ فرمايا بيردويتيم بچوں كا مکان ہے۔اس مکان کے بدلے ہم ان کودوسرامکان بنائے دیتے ہیں۔اپ مدینے کی مجد گھر کا تمام سامان اکٹھا کر کے مع جماڑ و کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔

ا كيروايت ميں ميں نے پڑھا كتيص بھي اترى ہوئي تھي -ميرے نبي نے فر مايا ابو كمركيا لے آئے ہو۔ جو چھ گھریں موجودتھا، جھاڑو دے کرلے آیا ہوں۔ گھریس کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض كى، گھرييں الله اوراس كے رسول كے نام كوچھوڑ كرآيا ہوں۔ اقبال كى جب نگاه ردی، جیسے آج اقبال کا دن زور شور سے منار ہے ہو، جس کا دن آج حکومت پوری طاقت سے منار ہی ہے، ای اقبال کی روح آج بھی تڑپ رہی ہے کے صدیق کا مقام جب نبی دوعالم نے یہ جھا کہ گھر میں کیا جھوڑ کرآئے ہو؟ فرمایا

یروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس

مناؤعلامها قبال كادن ،اخبارات والو! نيلي ويژن والو! مناؤعلامها قبال كادن كهاس ني تم كوايك تصور ديا، ايك فهم دى - وه اقبال جب لندن كائير بورث سے واپس آيا، مندوستان کے ہوائی اڈے براس کا ہاروں ہے اس کا استقبال کیا۔ یو چھا اقبال ،لندن کی فضاؤں میں گھوم کرآئے ہو،شراب کے جام چلتے ہوئے دیکھے، وہاں عیاشی کو پورے عروج پردیکھا، وہاں رقص کواپنے جو بن میں دیکھا۔ بتاؤ توسہی کہ آپ کی صحت پر بھی کوئی اثر پڑا؟ اقبال نے روکر

سرمه ہے مری آتھوں میں خاک مدینہ ونجف

آؤ! اگر علامدا قبال كا دن مناتے ہوسركارى سطى پر، تو يوم صديق اكبر بھى سركارى سطى ير مناؤ ميرے بھائيواور دوستو! آؤتم كوذرا مدينه كا جلوه دكھاؤں \_ دعا كرو، الله سب كومدينه دکھائے۔ میں تین سال تک مدینہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا ہے، جب بھی مدينه والے ابو برصد يق كا نام كيتے تھے تورض اللہ عنه كها كرتے تھے۔ كہنے لگے اے ربانی! مجدقباکے بلی طرف ایک جھوٹا ساقبرستان ہے۔جس کوعام لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ دوسرا قرستان ہے جو بہت پرانا ہے۔ معجد قبا کی پھیلی طرف ہے۔ یہاں حضور اکرم اپنے صدیق کے

بناتے ہیں۔مجد کی تعمیر شروع ہور ہی ہے۔مجد نبوی کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ بنیاد کھودی گئی میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ سے مجد کی بنیادر کھی۔مجد نبوی کی بنیادر کھی، پھر آواز ری کہاں ہیں ابو یکر عرض کی آقا حاضر ہوں۔کہااس کے برابر میں اپنا پھرر کھو۔ پھرنبی نے فرمایا ايس عمو اعمركبال بيس عمر-آقا حاضر مول-برابريس اپنا پقرر كهو- پهركها عفان كابيا قرير آ\_حضرت عثمان تشريف لا عے فرماياس كے برابر ميں اپنا پھر ركھو۔ پھر نبى فرمايا، میرے علی قریب آؤ۔اس کے برابر میں اپنا پھرر کھو۔

ملت کے نوجوانو! جب مجد نبوی کی بنیادر کھی تھی،سب سے پہلے ابو برصدیق سے پھر ر کھوایا، پھراس کے برابر میں عمر ہے رکھوایا اور پھراس کے برابر میں عثمان غنی ہے رکھوایا، پھراس کے برابر میں مولاعلی سے رکھوایا۔ یہ یانچ پھر تھے جومجد نبوی کی بنیا دوں میں رکھے گئے۔ بنیادوں میں یہ پھر تر تیب کے ساتھ رکھے گئے۔تو پھرنی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے۔ فر مایا، یا الله! جس ترتیب کو میں نے مسجد کی بنیادوں میں رکھا ہے تو اسی ترتیب کو قیامت تک جاری رکھ۔ پیخلافت کا مسکلہ اس دن حل ہو گیا تھا جس دن معجد نبوی کی بنیا در کھی گئی تھی۔ مجد نبوی کی بنیا دوں میں کتنے تنوں نے پھرر کھے۔ بولو پانچ اہل بیت کے پانچ تن بھی مانتا ہوں۔ ذرا خلافت کے بھی پانچ تن مانو لوگ کہتے ہیں پنج تن کو مانو ہم کہتے ہیں کون سے پنج تن؟ بناؤ۔ آؤایک آل محمد کے پنج تن ہیں، ایک خلافت کے پنج تن ہیں۔ ایک پنج تن کو مانتے ہواور دوسر بختن كو بھلا ديتے ہو۔الله كي تم ان كاتو آپس ميں بزا پيارتھا،ان ميں محبت تھي،اخوت تھی، بوا پیارتھا۔اللہ اللہ!ای مجد میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لے آؤاللہ کے رائے میں جو کچھالا نا چاہتے ہو۔میرے بیارے عمر فرماتے ہیں،روز ہی صحابہ بڑھ جاتے ہیں۔ آن میں کی کہنیں بڑھنے دوں گا۔ طِلے گئے ،ساراسامان اکٹھا کیا، آ دھا گھر چھوڑا، آ دھا حضور صل الله علب وسلم كى بارگاه ميس لے آئے ميرے نبى فرماتے ہيں، عمر آج تو بہت سارا سامان كے آیا عرض کی آقاجو کچھ گھر میں موجود تھااس کے میں نے دوجھے کردیے۔ آدھا گھر چھوڑ اادر آ دھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ یہی گفتگو ہور ہی تھی کہانے میں جناب ابو بمرصد لیں اپ

<sub>اور</sub> جونمہارے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ے۔ جب تک میں اس کاحق واپس نہ دلا وُں کہیں کذاب کوختم کیا، کہیں زکو ۃ نہ دینے والوں کا قلع قبع کیا۔لوگوں نے کہا ہم ز کو ۃ نہیں دیتے۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فر مایا اگرتم اونٹ کی ایک تلیل بھی نہیں دو گے تو ابو بکر تمہارے ساتھ جہاد کرے گا۔اور تاریخ بیکہتی ہے کہ جب جناب صدیق اکبر کا آخری وفت آیا تو آپ کوشس دینے والے مولی علی تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو داہنی طرف سے کا ندھا دینے والے بھی مولی علی تتھے۔لوگوں نے پوچھا بملی تو

شان والا ہے،تواہل بیت کا چثم و چراغ ہے۔ فر مایا،لوگو! کیاوجہ ہے کیلی کی اتیٰ عزت کرتے ہو؟لوگوں نے کہاعلی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ تونے نبی سے بٹی لی ہے۔میرے ملی کی آٹھوں میں آنسوآ گئے۔فر مایا، میں نے نبی سے بیٹی لی ہےاورابو بکرنے نبی کو بیٹی دی ہے۔ایمان سے بتلاؤ ،اخبارات میں اپنی سمجھ بدلوا در طرز تکلم بدلو، اپنی سوجھ بوجھ بدلو، سب کچھ بدلو۔ ہم تو ملک میں امن حاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اتحاد جا ہتے ہیں، ہم ملک کوسلامتی کا گہوارہ بنانا جا ہتے ہیں۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ کوئی کسی پر کیچڑ نداچھا لے ، کوئی کسی پر گالی گلوچ ند نکالے ، بیار کی بات کرو ،محبت کی بات کرواور یہی محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ ریمجت جب نفرت میں تبدیل ہوتی ہے تو حالات بڑے عجیب ہوجاتے ہیں۔ بھائیو! کیا میں صدیق اکبر کی محبت پر قربان نہ جاؤں۔ نبی تمام صحابہ کرام کو مال تقتیم فرمارہے ہیں۔ جب باری ابو بکررضی اللہ عنہ کی آئی ، کہا ابو بکرتم بھی کچھ مانگو۔عرض کیا، نہ مال ومتاع مانگتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں،عزت وعظمت نہیں ما تكما، شهرت نهيس، بلندى وا قبال نهيس ما تكما، اتناما تكما مول كه النسطر الى وجه رسول الله آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ آپ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو۔ آپ کی دید ہوتی رہے، میری عید ہوتی رہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد للهِ رب العالمين.

ساتھ گزررے تھے۔ جب قبرستان عبور کر چکے تو حضور مسکرانے لگے۔ میرے نبی نے ابو بکر کا کا ندھا پکڑ کر فر مایا۔میرے ابو بکرتیری شان پر تو جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ آقاوہ کیے؟ فرمایا، ابو بکر جب ہم اس قبرستان سے گزرے تو تیز ہوا چلی اور جب تیز ہوا چلی تو اس ہوا سے تیری داڑھی کا ایک بال قبرستان میں چلا گیا۔اللدرب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ رب نے فر مایا، اے فرشتو! اس قبرستان والوں سے عذاب ختم کرلو۔ ہم قبرستان والوں کے ا عمال کودیکھیں یا اپنے محبوب کے صدیق کی داڑھی کے بال کودیکھیں۔ایمان سے بتاؤجس کی داڑھی کے بال کےصدقے اللہ تعالی قبرستان والوں کو بخش دے اور ہم اس کے نام کیلیے اکٹھا ہوئے ہیں تو کیا اللہ قیامت کے دن جاری نجات نہیں فرمائے گا۔ الله اکبو کبیواً. کیامقام ہے کہ آج تک روضہ میں آرام کر رہا ہے۔میراصدیق اگلے دنوں آپ کے ملتان انٹیشن پر لوگ چھولوں کے ہار ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ بری مستی میں تھبرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا او دہلی گیٹ والو! کیے آئے ہوئے ہو؟ ربانی صاحب ہمارے حاجی صاحب آرہے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بھی تین ج کتے ہیں۔ کہا کہ تو پرانا ہوگیا ہے۔ ہمارے نئے آرہے ہیں۔ میں نے کہایارو! وہ بھی انسان، میں بھی انسان۔ان کی ناک میری بھی ناک،ان کے کان میرے بھی کان،ان کے ہاتھ میرے بھی ہاتھ،ان کی آنکھیں میری بھی آنکھیں،ان کی چال میری چال،ان کے نقش ونگار میرے نقش ونگار، وہ بھی انسان میں بھی انسان۔ یارانہوں نے ایک ج کیا ہے، میں نے کئ ج کے ہیں۔کہار بانی صاحب! اتن لمی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ پرانے ہو گئے ہیں۔آپ بھی حاجی وہ بھی حاجی۔ہم اس لئے ہارا ٹھائے ہوئے ہیں کہ تازہ تازہ ان کی آتھ جیس روضہ انور سے مکرا کرآ رہی ہیں۔

ربانی پوچھتا ہے کہ جن کی نظریں روضہ ہے مکرا کرآئیں،ان کو پھول چڑھاؤاور جورسول الله كے ساتھ روضه انور ميں ہيں ان كو گالياں ديتے ہوئے شرم محسوس نہ كرو۔ الله كى بارگاہ سے ڈرو۔ نبی کے دربارے شرم کھاؤ۔ ابو بمرصدیق جب خلافت کی کری پر بیٹے، فرماتے ہیں او لوگواسنوا جوتمهار بے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے دہ میرے نزدیک سب سے ممزور ہے نوت پرجلوہ گر ہیں، صحابہ کا بجمع ہے، زبانِ ختم نوت سے فر مایا کہ اے میرے پیارہ! ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، علی تمام امت کے صدیقین کا سردار ہے، علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ نین دوعالم نے فر مایا، میری بٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نی نے فر مایا میں پیغیرتمام نبیوں کا سردار ہوں۔

میری طمت کے نوجوانو! بیائل بیت کا گھرانہ ہے۔قرآن ان کا مدح ثنا ہے۔آیت تطہیر ان کوعطا ہے۔ جبرئیل ان کے گھر کا گذا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک کھل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم نماز میں آل مجمد پر درود نہ پڑھ لیں۔ ہماری دعا اس وقت تک کھل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم مجمد وآل مجمد پر درود نہ پڑھیں۔ مجم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم اور مجم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کے نشان ہیں۔

یہ وہ حسین، ولیوں کا حسین، فرقہ کا نہیں، کی مکتبہ فکر کا نہیں۔ میراحسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، عابدین کا حسین، غازیوں کا حسین، نمازیوں کا حسین، محققین کا حسین، تابعین کا حسین۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میراحسین، عمر فاروق فرماتے ہیں میراحسین، عثان فرماتے ہیں میراحسین، عثان فرماتے ہیں میراحسین، عثان فرماتے ہیں میرا حسین، عثان فرماتے ہیں میرک آنھوں کا نورنظرحسین، فاطمہ فرماتی ہیں میرے دل کا مکراحسین، نبی فرماتے ہیں المحسین صنی و انا من المحسین بیمرم کے دیں دن ہیں، جب بیآ واز فضا کو چرتی ہوئی جائے کر بلائے مینارے گئی ،عرش کورشتے ہیں کہیں گا اے حسین ابھی تیرے مانے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی یہ وہ حسین ہیں کہیں گا اے حسین ابھی تیرے مانے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی یہ وہ حسین اسلام کی یاری ہے، جس کی' نی میں اسلام کی یاری ہے، جس کی' نون میں نظام مصطفع کا جلوہ ہے۔ وہ حسین ابن علی جس نے کر بلا کے میدان میں اسیخ بچہ بچہ کو قربان کر کے دنیا کو بی ثابت کر دیا کہ حسین علی اصفر کے مجلے میں تیرگوانا برداشت کر سکتا ہے، عبی انہ بھی ہوتے برداشت کر سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑانا برداشت کر سکتا ہے، عبی انہ بی کہ کہیں ایک ایک ایک ایک ایک ایک فر:



خطات رتانی (دوم)

## نَحمدة و نصلى على رسوله الكريم

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

اِنَّمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّحْسَ اَهْلَ البَيْتِ و يُطَهِّوَ كُمْ مَطْهِيْرًا
واجب الاحرّام، علائے اہل سنت، بانیان جلسہ، عزیز ساتھو! میرے عزیز نوجوانان ملت، میرے قابل قدر دوستو! بزرگواورنوجوان ساتھو! آج بیمقدس اجتماع المجمن نوجوانان اہل سنت بلکا برنگیٹ کی طرف ہے منعقد کیا جارہ ہے۔ جب سے بیملک بناہے، ملک کے ہر

اہل سنت ہلکا برنگید کی طرف ہے منعقد کیا جارہا ہے۔ جب سے بدملک بنا ہے، ملک کے ہر
بڑے شہر میں روزانہ جلنے ہوتے ہیں۔ جب سے ملک بنا ہے، جلنے ہورہے ہیں۔ پچھلوگ
جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کیلئے، پچھلوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کیلئے، پچھلوگ جلسہ
کرتے ہیں عمل کی شرارت کیلئے، پچھلوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی تھایت کیلئے۔ آج ہم جلسہ کر
رہے ہیں امام حسین کی شہادت کیلئے۔ ہم اہل بیت کے مانے والے ہیں۔ ربانی پورے ملک
میں تقریر کر رہا ہے۔ کراچی سے لے کریشاور کی پلی وادی تک ربانی دنیا کودعوت فکر دیتا ہے کہ
ماراعقیدہ ہے جس کواہل بیت سے بیار نہیں ہمیں اس کے کلمہ پراعتبار نہیں۔ ہم علی کے درکا
عملام ہوں، صحابہ کا مانے والا ہوں۔ خود نہیں مانتا مدینے والے نے کہا مانو۔ میرے نی منبرختم

انے ، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے ۔ تو مجھے مان ، میں کچھے مانوں ، اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے \_ پیارے تو مجھے مان میں مجھے مانوں ، تو مجھے خدا کہے میں مجھے رسول کہوں ۔ تو مجھے رب ہے میں تخفیے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے خبیر کے میں تخفیے بصیر کہوں، تو مجھے لا الله الله الله کہددے میں تخے محد رسول اللہ کہوں۔ نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ، نبی کا ہاتھ یداللہ ہے ، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے ، نی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امراللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نورالله ہے، نبی کا دستورنظام اللہ ہے، نبی کاسبق لا الله الا الله ہے، نبی کا سارا وجود محمد رسول الله ہے۔ جب میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو میرے نبی نے فر مایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مانو مجھے تتلیم کرو۔اسقف یادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نی۔میرے نی نے فرمایا اس سے معلوم کرو کہ ریم کیا جا ہتا ہے۔میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے دہے ہیں۔اسقف یادری نے کہلوا کر بھیجا، اگرآپ برحق رسول ہیں، آپ بھی اپنے بچے لے آئیں۔میدان میں بنجنج بین اور الله کی بارگاه میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جوت پر ہےاہے بچالے، جو كفر پر ہےاس كوغرق كردے ميرے في جمعين خطاب كررہے ہيں۔ رباني صدقے جائے اس تقرير بر جس میں سننے والاعلی تھا۔ میرے نی خطاب فرماتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہایا رسول الله صلی الله عليه وسلم عيسائيول كے باورى اسقف نے كہا ہے كه آپ بھى اپنے بچے لے كر آئيس اور ہم بھی اینے بچے لے کرآتے ہیں۔ایک میدان میں اکٹھے ہوجاتے ہیں۔الله کی بارگاہ میں دعا كرتے ہيں،ا اللہ جوئ پر ہاسے بچالے اور جو كفر پر ہاسے غرق كرد ، مير ، بى نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ وانسفسنا وانفسکم۔ اپنی جانیں تم بھی لاؤ،ہم بھی لاتے ہیں، اپنی اولا دتم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ حدیثوں میں یوں آیا ہے، مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت سے اترے اور سید ھے اپی بٹی فاطمہ الز ہرا کے گھر گئے۔ بیکون فاطمہ ہے۔سلطنت اسلام کی مقدس شنرادی ہے۔ چادرنظهیرکی ما لکه بج - نبی فرماتے ہیں فساطسمة قسطعة منی فاطمه میرانکڑا ہے - رئیبی فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، نیبیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا قسط عدّ منبی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔

علی ایس میں میں میں اور میں اور اور میں ہاتھ میں ہور ہے۔

باطل طاقت کے سامنے نگرا کرشہادت کا جام تو پی سکتا ہے، مگر شرالی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سكتا اللهرب العزت فرماتا بمانسما يسويدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيراً. الوكواجم في الني رسول كركم والول كوجم في حكم والول کو پاک کردیا ہے۔ علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میری ملت کے نوجوانو! علی ایسا پاک ہے کہ پیدائی کعبہ میں ہوئے۔قرآن کا فیصلہ ہے،مفتی کا فتو کی ہے، محققین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں بلید ہوتی ہے۔کوئی بھی عورت بچہ جنے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ، وہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ، وہ نماز نہیں پڑھ کتی ،قر آن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ۔ ربانی کہتا ہے کہ حورت بچہ جنو وہ پلید ہوتی ہے۔ گراے رب بے نیاز ربانی پو چھتا ہے لی تو پیدائی کعبہ میں ہور ہاہے۔رب اکبرنے فرمایاعلی بھی پاک علی کی ماں بھی پاک علی جہاں بیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک علی اول سے لے کر آخرتک پاک علی سرے لے کر پاؤں تک پاک علی ایسا پاک کداس کی پاک میں کسی کوشک نہیں۔اس کی پاکی کے اندر جوکوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک تو ہوسکتا ہے۔علی وہ ہے جوسر ے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ اتنا کہتے ہیں کدا گرعلی پاک ہے، ماننا پڑے گا توجن جن کے بیچھے علی نے نماز پڑھی ہے وہ بھی پاک۔ پیلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورعلی نور کی تغییر ہے، جارے نبی کے میر ہیں علمائے ملت اسلامیہ کی تقدیر ہیں علی نور کی تغییر ہیں علی نور علی نور کی تنویر ہیں علی معمار نبوت کی تعمیر ہیں علی اسرار امامت کی تعمیر ہیں علی انوار ولایت کی نقدر ہیں علی قرآن مجید کی تغییر ہیں علی کا تب قدرت کی تحریر ہیں علی جروت الہی کی شمشیر ہیں علی تو نظام مصطفے کی ہو بہوتصوریہیں۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ، مانو ، میں الله كارسول موں \_ دنيا انسانيت كيلي آخرى رسول بن كرآيا موں، ابوجهل نے كها ميں نہيں مانتا\_ابولہب نے کہا میں نہیں مانتا\_ابوسفیان نے کہا میں نہیں مانتا\_میرے نی نے آسان کی طرف نظراها كرارشاد فرمايا، اے اللہ! يهان تو كوئي مانتا بئ نبيں \_ جبرئيل امين كو بھيجا گيا۔ فرمايا اے میر مے محبوب تھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عتبہٰ بیں مانتانہ مانے ، ابوسفیان نہیں مانتانہ

اگا، وہ جو بچہ آرہا ہے سامنے باکیں جانب اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام حسین ے ارا کہدوہ واہ حسین!اسقف کہنے لگا،ایک طرف توریت کا ورق دیکور ہا ہوں، دوسری ہے۔ طرف اس بچہ کا چبرہ دیکھ رہا ہوں۔اگراس نبی نے دعا کر دی اور اس بچہ نے آمین کہدری تو ورا بیز ،غرق ہوجائے گا۔اب ان کے ماتھے کود کی کران کے نانا کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھنے کے وہ حسین جن کی جبینوں کود مکھ کر پادر یوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کود مکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جوختم نبوت کے کندھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کولگام بنایا، وہ حسین جو نبی کے سینے پر کھیلا کرتا تھا، آج کر بلا کے مدان میں کیوں آیا؟ اقتدار کیلئے! لوگ کہتے ہیں۔ بہت سے نام نہادعلاء کہتے ہیں حسین اور ریدی لاائی اقتد ارکی لاائی تھی ۔ ربانی کہتا ہے اگر میراحسین لانے کیلیے جاتا تو علی اصغر کونہ کے جاتا،اگرمیرے حسین لڑنے کیلئے جاتے تواٹی بہن زینب کولڑائی میں نہ لے جاتے اور انی ہوی شہر بانو کواڑائی میں ندلے جاتے۔ ہماراحسین الزنے کیلئے نہیں گیا بلکداسلام کی تاریخ تنبق ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام کربلا گوائی دیتا ہے کہ جب حضرت حرفے کہا تھا الصحسين راسته بدل دوجسين نے فرمايا ميں راسته بدلنے نہيں آيا بلکه ميں تو راسته د کھانے آيا ہوں۔حضرت حرنے کہا حسین کنارہ کئی کرو، فر مایا میں کنارہ کثی کرنے نہیں آیا میں تو کشتی کو پار لگانے آیا ہوں۔حسین پیٹے دکھاؤ، فر مایا میں پیٹے دکھانے نہیں آیا میں توسینے پر تیر کھانے آیا ہوں۔اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچائے نہیں آیا نانا کے دین پر جان کٹانے آیا ہوں۔ حسین ابن علی کر بلا کے میدان میں اس لئے آئے تا کہ آ مریت کوختم کیا جائے ، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے روند دیا جائے اور دنیا میں ثابت ہوجائے کہ اگر اس سرز مین برکسی کا حِمندُ ابلند ہوگا تو وہ مدینے والے بیغمبر کا حِمندُ اہوگا، وہ رسولِ دوعالم کی شریعت کا حِمندُ اہوگا۔ مرى ملت كنو جوانو إحسين عظمت كانشان بين، كهدو حسين عظمت كينشان بين تا كمرش کے فرشتے گواہ ہو جا کیں کہ حسین عظمت کا نشان ہیں۔ یا اللہ گواہ ہو جا! حسین عظمت کا نشان ہیں۔ صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی بہچان ہیں، حسین حقیقت کے ترجمان ہیں، حسین



مقصد پیتھاد نیا دالوں میں طاہر ہوں۔ پیطہارت کا گلڑا ہے، میں عالم ہوں بیلم کا گلڑا ہے، میں شافع ہوں پیشفاعت کا کلڑا ہے، میں طاہر ہوں پیطہارت کا کلڑا ہے، میں قر آن ہوں سے میری تفیر ہے، میں نور ہوں میمیری تنویر ہے، فاطمۃ الز ہراسلطنت اسلام کی مقدی شنرادی ہے۔ میرے نی منبرخم نبوت سے اترے اور سید ھے اپنی بٹی کے گھر گئے۔میرے نی نے اپنی مزمل والى جادرا شائى اور فرماياايس المحسن كهال بيحسن؟حضورحاضر مول فرمايا آؤميرى اس چادر کے نیچ آؤ۔این حسین؟ کہال ہیں میر ے حسین؟عرض کی نانا جان حاضر ہول فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچ آؤ کیر فر مایا این علی ابن ابی طالب کہاں ہیں علی، حاضر ہوں؟ فرمایا، جلدی آیے میری مزمل والی جا در کے نیچ آیے۔ پھر رسول خدانے اپناختم نبوت والاسر بھی اس جا در کے نیچے دیا۔ جا در ایک تھی، مزمل والا لباس ایک تھا۔ جا در تھی ختم نبوت کی ، آ دمی تھے پانچ ، انسان تھے پانچ ، تن تھے پانچ ، مزمل والی جا در کے بینچ تن پانچ تھے۔ لین پنجتن تھے۔ای دن سے پنج تن ہے۔ بیتن پائچ مزل کا لباس تھا۔ ینچے امام حس،امام حسین ،مولیٰ علی ، فاطمة الز ہرا ،مزمل کی حیا در ،مزمل کا لباس ، نبی کی ختم نبوت کی وہ حیا دران پر تھی۔میرے نی نے آسانوں کی طرف دیکھا۔فرمایایا دب العالمین هوآلا اهل بیتی سے میرے اہل بیت ہیں۔ جوان سے دور جو جائے توان سے دور جو جا۔ یا اللہ یہ مجھے پیارے۔ جو ان سے پیاد کرے توان سے بیار کر۔میرے نی اکرم تشریف لائے۔ جناب امام حسن سے فرمایا، حسن آؤمیری دائیس انگلی تھام لواوراے امام حسین تم بائیس انگلی تھام لو۔اے فاطمہ تم علی كادامن تهامو،اعلىتم ميرادامن تهامو-يه پانج تن جارى بي توحيد خداوندى كى دليل بن كر\_يانچ تن بيك لئے جارہے ہيں؟ نظام قرآن تمجمانے جارہے ہيں، توحيد كاپيغام بتائے جارہے ہیں،جہنم سے ہٹانے جارہے ہیں، جنت کا درواز ہ دکھانے جارہے ہیں،غیروں سے ہٹا کر دنیا والوں کی گردنیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے جارہے ہیں۔ جب رسول دوعالم اسنے نواسوں کے ساتھ مولی علی کے ساتھ اور جنت کے بتول کے ساتھ بہاڑ کی بلندی پر چڑھے تواسقف یادری نے دیکھا تواہے معتقدین سے کہنے لگا،اپے شاگردوں سے کہنے میں پہنیال ہوکہ حسین ابن علی رضی اللہ عندنے ان طالموں سے پانی ما تگا ہے۔

ر بانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت یقی ،جس کے قدموں میں کوڑ کے خزانے ہوں۔میرے بھائیو!علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے،علی تو سنیوں کی پیچان ہے،علی تو نبی کا میر ے علی تو صحاب کامشیر ہے علی تو مومنوں کا امیر ہے علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے ۔ یہ نے علی علی کرنے والے نہیں۔ ربانی پورے پاکتان میں کہتا پھرر ہاہے علی کے دروازے رہ و علی کی بات سنوعلی کے پیغام کوسنوعلی کے پیام کوسنوعلی کاذکر صحابہ کرام رضوان الله تعالی غيبم اجمعين نے كيا، محاب على كاپيار ب، على صحابكا بيار ب- اگركى ك ذبهن ميس مو ر ہم علی کا نام منادیں گے تور بانی کہتا ہے، جب تک یہاں پر اہلسنت کا ایک جوان مجمی زندہ ہے، پاکستان کی گلی گلی ہوگی جسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ کربلاکی دھرتی تھی، کربلاکی زمین تنی ،رات کی تنهائی تھی ،میرے نی نوجوانو! وہ منظر سامنے رکھوجب باپ بیٹی کو تیم کرار ہاہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے جم بھی جمی قرآن کی قاربیہ ہوتی ہے، جب مال عالمہ ہوتی ہے تو بین فاضله موتی ہے، جب بابِ نمازی موتا ہے تو بیٹا بہاء الحق زکریا ملتانی موتا ہے، جب باب نمازی ہوتا ہے تو بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنائے انسانیت کا قائد ہوتا ہے، جب باپ ساری رات تحدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کر بلا کے میدان میں نیزے کی انی پر قرآن پڑھتا ہے۔ آج کربلاکی دھرتی پر قرآن پڑھا جارہا ہے، كربلاكى دهرتى برحسين ابن على اين بيني كوقر آن پڑھار ہاہے۔ميرى بيني پڑھوقر آن اعو ذبالله من الشيطن الوجيم. سكيند في وادب عيرها عوذ بالله من الشيطن الرجيم. میرے بیارے حسین فرماتے ہیں، میری بیٹی نے بوے اچھے اندازے بڑھا۔آگے بردھو بسم الله الوحمٰنِ الوحيم. ابھی ہم الله الرحمٰن الرحيم ہی پڑھی تھی ، مير سے حسين رضی الله تعالی عنه کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ۔ بے گناہ سکینہ پوچھتی ہے،اے ابا جان ینی کیسی؟ چہرے پرالم کیسا؟ فرمایا میری بٹی نے قرآن شروع کرلیاہے، پیٹنبیں ختم کراؤں گایانہیں۔اباجان سے کیس باتیں کرتے ہو۔ جب میں مدینہ منورہ سے جلی تھی مجھ سے بہن صغریٰ نے کہا تھا جب

مصطفیٰ کی اصلی جان ہیں،حسین ادیب الرسالت ہے،حسین عبیدامامت ہے،حسین ولیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چبرے پرعبداللہ کا جلال ہے، حسین کی رگول میں حیدر کا کمال ہے۔میراحسین ذاتی لڑائی کیلئے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کوملوکیت ہے بچائے كيليّ كيا\_آج دنياوالو!اگرميراحسين قرباني نه ديتا تومجد كامينارنظرنه آتا،ميراحسين اگر جهراه کے اصغر کو قربان ندکر تا تو کوئی مولوی منبر پر بیٹھنے کے قابل ندہوتا۔ بیصدقہ ہے کر بلا کے مسافر کا، بیصدقہ ہے کر بلا کے شہید کا۔ آج مولوی منبر پر بیٹھتا ہے، مجد میں اذان ہور ہی ہے، رب کعبہ کی تتم حسین عالم اسلام کی تقدیر ہیں۔ حسین نے دنیا کو بتادیا کہ اے دنیا والو! اگر بچ بھی قربان کرناپڑی توحسین نانا کی شریعت کیلئے بیچ بھی قربان کردے۔کربلاک دھرتی سے پوچھو۔ علی اصغر کے گلے بر تیر لگا، حسین خاموش عباس کا باز وقلم ہوا، حسین خاموش عون ومحد کے لاشے تڑپ رہے ہیں، حسین خاموش ۔ حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین خاموش \_سیده زینب نے عرض کی بھائی بولتے کیون نہیں؟ فرمایا بہن ماری طرف سے قرآن بول رما بـــان الله مع الصابوين. ب شك الله تعالى صابرول كساته بــوه جابر ہیں، جر کردے۔ ہم صابر ہیں، صر کردے ہیں۔ میرے بھائو! جب محرم کی دسویں دات تھی، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خیمہ میں کہا، اے میرے گھر والو! آج رات کے دو حصے کرو۔ آدھی رات میں قرآن پڑھواور آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں۔اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں۔وہ مجسم طہارت قرآن پڑھ رہے ہیں، سکینہ آئی اور کہنے لگی اباجان شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، چھو پھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں،علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں،اباجان اہل بیت کا ایک ایک فردقر آن پڑھ رہاہے، مجھے بھی قر آن شریف شروع كرايئے ـ ميرےحسين رضى الله تعالى عنہ نے كہا، بيثى پانى تو كم ہو چكا ہےاب ٓ وَتَهمين مِيمّ کراؤں کر بلا کی مٹی ہے۔میر ہے حسین نے اپنی بیٹی کو تیم کرایا۔میری ملت کے نوجوانو!میرا حسین اگریہ جا ہتا تو کربلاکی ایک ایک دھرتی سے پانی کے دس دس چشمے نگلتے کسی کے ذہن

ہے کہاتھا کہ میراجنازہ رات کواٹھانا تا کہ کوئی غیرمحرم میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگا سکے ، کسی غیر محرم کا سابیر میرے جنازے پر نہ آ سکے۔ بہن زینب آواز بلند نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، سروں کے الدن كوندا كھيرنا -رباني كبتا ہے اگر محرم كى دس تاريخ كوكر بلا كے ميدان ميں حسين كى بہن زیب اپی زلفیں کھول دی تو آج تم نہ ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔میرے حسین نے تو روز اجل كاوعده بوراكيا-عالم ارواح من جب رب اكبرن كهابكوئي مير ابنده جس كابياغ ق كرول اور وہ صبر کرے۔تمام دنیا والے خاموش تھے۔نوح پنجبر کی روح نے آواز دی کہ مولی حاضر ہوں۔ کہد دوسجان الله۔ رب نے بوچھا، ہے کوئی میرابندہ جس کو آگ میں ڈال دوں اور وہ صر کرے۔سب خاموش تنے،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز وی میں حاضر ہوں۔رب نے بوچھاہے کوئی میرااییا بندہ جس کی گرد پراس کا باپ تکوار چلائے ،اللہ کی رضا كيليح اس كوذ نح كرے اور وہ صبر كرے؟ حضرت اسلىميل عليه الصلوق والسلام كى روح نے آواز دى ميں حاضر ہوں - پھررب نے پوچھا ہے كوئى تيرابندہ جس كوز ليخابدنام كرے اوروہ جيل جانا پندكرے، برائى كے كام سے نفرت كرے؟ سب خاموش تھے، يوسف عليه السلام كى روح نے آداز دی میں حاضر ہوں۔رب نے کہا میرا ہندہ کوئی ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آ تکھوں کا نوردے دے؟ سب خاموش تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھررب نے بوچھاہے کوئی میرابندہ جو چالیس دن تک سر دیوں کےموسم میں کوہ طور کی بلندیوں پر چلہ کا نے ؟ سب خاموش تھے، گرمویٰ علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھررب نے آواز دی، ہے کوئی میرامحبوب جس کوطائف کے میدان میں پھروں کی بارش ہو،اس کاجمم لہولہان ہو؟ جرئیل کے کہ اجازت ہوتو میں ان لوگوں کو پہاڑوں ہے کچل کرر کھ دوں ۔مگر وہ کیے میں ان کیلئے رحمت بن کرآیا ہوں ۔امام الانبیاء تا جدار عرب وعجم کی ردح نے آواز دی مولیٰ میں حاضر ہوں۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میر ابندہ جو دیس ہے

پردلیں ہو؟ وطن سے بےوطن ہو؟ تین دن کا پیاسا ہو؟ اس سے چید ماہ کا اصغر مانگوں تو وہ دے

دے؟ اٹھارہ سال کاعلی اکبر مانگوں تو وہ دے دے؟ باکیس سال کا قاسم مانگوں تو دے دے؟

نماز كاوقت آئة اباجان كيلية مصلى بجهادينا، جب وضوكاوقت آئة تواباجي كوپاني مجردينال جی کے پاس سے واپس جاؤں گی میری بہن پو چھے گی ابا جان کہاں ہیں؟ میں کیا جواب دول گ؟ الله الله ميرے حسين كى آئكھوں ميں آنسوآئے فرمايا ميرى سكيندلا ڈ كى گھبراؤنہيں ،ميرى بٹی صغری کوسلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔اللہ اللہ۔سب قر آن پڑھ رہے ہیں۔ تمام اہل بیت کا گھران قرآن پڑھتاہے۔

جب محرم کی دس تاریخ تھی اہل ہیت کا ایک ایک فردقر آن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا۔ آل ر سول کا ایک ایک فروقر آن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا۔ جب مجتبح ہوگئی تو حضرت زینب نے عرض کی ، بھائی جان ہم برداشت کرلیں گے ۔گمریہ چھ ماہ کا بچہ جب روتا ہےتو اس کی آ واز بلندنہیں ہوتی ،آنکھیں اندر چکی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ان ظالموں سے کہوتمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس معصوم علی اصغرنے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے حسین ک آ تھوں میں آنوآئے۔فرمایا،میری بہن ان ظالموں سے پانی ما تکنے کیلے میری غیرت مجھے اجازت نبیں دیتی۔اے زین العابدین توان ہے کہد کد میراابا کہتاہے کہانے ہاتھے اگراس علق میں دو چارقطرے ڈال دو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں کوڑ کے جام بلاؤں گا۔ مگروہ ظالم جوظلم پر چھار ہاتھا، جوانسانیت کی حدول سے نکل کرظلمت کے بادلوں میں گھسا ہواتھا، اس ظالم نے حرملہ کواشارہ کیا۔ تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا چیکتا ہوا دمکتا ہوا آیا، امام کے بازوے لگا،معصوم علی اصغر کے حلق سے اتر گیا۔ چھ ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تزیا،خونِ علی اصغر کر بلاکی ریت کے ذروں میں پہنچا،عرش کا نب گیا،حورانِ جنت تڑپ اٹھے،غلانِ بہشت نے کہایا اللہ یہ کیا ہور ہاہے۔فر مایا، دنیاوالو! میں دیکے رہا ہوں جمہیں دکھار ہا ہوں کے حسین سے جو مانکا ہوں دے رہاہے۔میرے حسین نے اٹھایا خیمہ میں لائے۔ زینب نے یو چھامیرا بچہ پانی پی آیا ہے؟ میرے حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانی تونہیں پی آیا البتہ حوض کوڑ کا مالک بن آیا ہے۔ جناب زینب کی چیخ نگل میرے پیارے حسین نے ہاتھ منہ پر کھا۔ بہن زینب آواز بلندنبیس کرنا۔ ہم اس فاطمہ الز ہراکی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے اباعلی

جودن مجتبی نے دی تھی۔ مس مجتبی کوعلی مرتضی نے دی تھی علی مرتضی کومم مصطفی نے دی تھی۔ بو مارتو کیاایک لا کھ شکر بھی آ جا تا تو میرے حسین کے دارے یک کرنہ لکتا۔ میرے حسین ت تو دکھا دیا، جب میراحس خیمہ سے نکلاتو وہ منظر کتنا عجیب تھا کہ جب شہر بانو سے کہا کہ تو حضرت عمر کی نشانی ہے، فخر کرے گی قیامت کے دن میرا ہا تھ شہید کے ہاتھ میں ہے اور اے شربانویس نے اپنے نانا سے حدیث فی ہے۔ میرے نانا جان فرمارے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کی کایار نہ ہوگا ، کوئی کی کامد دگار نہ ہوگا ، باپ بیٹے کی شناخت نہیں کرےگا ، مال بیٹے کی د دنہیں کر سکے گی نفسی نفسی کاعالم ہوگا،جہنمی جہنم میں جائیں گے،جنتی جنت میں جائیں کے،اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فر مائے گا جنت والو! بڑے مزے میں ہو، بڑے آ رام میں ہو، برے سرور میں ہو، بڑی مستی میں ہو، بڑی لذت میں ہو۔سب کہیں گے اے مولی میہ تیرا احیان ہے کہ تو نے جنت دی،حورانِ جنت دیں، تو نے غلان بہشت دیں، تو نے کو ثر کے جام ریجے ۔ مگرمبر ہے حسین فرماتے ہیں، شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہوجائے گا، شہیدوں کی جماعت کھڑی ہوجائے گی،شہیدنو جوان کھڑے ہوجائیں گے۔ کہیں گےاے اللہ ہمیں تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آ رہاہے جوہمیں میدانِ کارزار میں آتا تھا۔ اپنی جنت واپس لے لے جمیس تو و ہیں مزہ آئے گا جہال دیم من کے گذھے ہوں ، ہماری گردن ہودشمنوں کی تکوار ہوں ،سامنے تیرا دیدار جوادر جمارا یار جواور پھر بیڑا پار ہو۔میرے امام حسین پاک نے لڑائی نہیں کی ،میرے آپ كامام برحق في دفاع كيا- اگر ميراامام لافي په آتاكى كى مجال نيقى كه ن كر كلاتا-کیول کہ بیدہ حسین ہے جس کی رگول میں مجمد کا خون ہے، جس کے خون میں زہرا کا دو دھ ہے، جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے،جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں،جس کی ا تھوں میں تو حید کے جلوے ہیں اور بیدہ حسین ہے جس نے اپنے لبول سے لعاب ختم نبوت چوساہے۔اس حسین کے سامنے کون آسکتا تھا،کس کی جرات تھی حسین تو وہ وعدہ پورا کررہے تے جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ انہوں نے تلواروں کے وار کئے، حسین نے خاموثی سے برداشت کئے۔ جب دیکھا کہ تمیں زخم آلوار کے لگ چکے میں اور تیر میری طرف نشانہ بے

سب خاموش تھے۔ پیارے حسین کی روح نے آواز دی، یا الله میں حاضر ہوں۔اور یہی ور ب كدكر بلا كے ميدان ميں ميرے حسين محاتو فرمايا، بيٹے بيكون ى زمين ہے؟ جناب زين العابدين نے فرمايا اباجان كرب وبلا - ذراكهدوكرب وبلا - زور سے كرب وبلا - مير حسين کانے۔فرمایا بیٹے خیمہ بعد میں لگانا، پہلے جاؤ، پوچھوز مین کس کی ہے؟ پہلے اس زمین کے ما لك كى قيت اداكرو پرخيمه لگاؤ - جاؤ مطالعه مين وسعت پيداكرو - امام زين العابدين ن عرض کی ،اباجان آپ مدیندمنورہ سے چلے جہال رات ہوگئی خیمے لگا لئے ،آپ نے نہیں پو جما كديدكس كى زمين؟ مكد سے آئے جہال رات ہوگئى ہم نے خيمے لگا ديے، آپ نے نہيں يو چھا كه يكس كى زمين ہے ليكن جب يهال بنجي تو آپ فرماتے جي پہلے پيے ادا كرو ميرے حسین کی آنکھول میں آنسوآ گئے۔میرے حسین نے فرمایا،میرے بچے جہال قبریں بنتی ہول وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے۔ ہماری یہاں قبریں بنیں گی۔ اباجان آپ کیسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا پیخوشخری نانا پیغمبرنے دی تھی۔معلوم ہوتا ہے کدوہ دن پہیں آ کے رہے گا۔اے میرے بيٹے ميں وصيت كرتا ہول كەصبر كرنا ، فكرنه كرنا ، جيرت نه كرنا \_حسين صابر بن كرآيا \_لوگ كيتے ہیں کہ حسین مٹ گیا، حسین فنا ہو گیا، حسین مٹ گیا جس نے ٹھوکریں کھا کیں۔ ربانی پورے پاکستان میں کہتا ہے، حسین نے ٹھوکرین نہیں کھا ئیں، حسین باطل سے عکرایا ہے۔ حسین بٹا نہیں،حسین ظلم کے خلاف ڈٹا ہے،حسین چھپانہیں،حسین پوشیدہ نہیں،حسین درخشندہ ہے۔ حسین کوفنانہیں،حسین کو بقا ہے۔حسین مرانہیں،حسین زندہ ہے۔ کہہ دوحسین زندہ ہے۔ جہاں ربانی ذکر حسین کرتا ہے میراعقیدہ ہے کہ حسین گواہ ہوتا ہے۔ جوذ کر حسین کرے، جب کرے، جہاں کرے، جس جگہ کرے، دل کی گہرائیوں میں کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے،منبر پر کرے،مجد میں کرے،محراب میں کرے، کالج میں کرے، یو نیورٹی میں کرے،ایوانِ وزارت میں کرے یا ایوانِ صدارت میں کرے، جہال حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روح گواہ ہوجائے گی۔اور کیا اسلام کی تاریخ پڑھو۔میراحسین لڑ انہیں ،اگرحسین لڑنے پر آ تا تو کس کی جرات بھی کہ پچ کر نکلتا ہے۔ مین لڑ انہیں ہے، حسین کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی

ٹھنڈ انہیں ہوا۔ آدھی گردن کٹ چکی ہے، اب بھی پرزید کی طرف ملٹ آؤ میرے حسین نے کہا، شاخ تمنا ہری ہے، جلی تو نہیں، عشق کی آ گ ہے، دل میں ابھی بجھی تو نہیں۔ جفا کاروں کی تیخ ہے گرون وفا شعاروں کی کو سام سے مسئل تنہ نہوں

کٹی ہے برسر عام مگر جھکی تو نہیں دنیا والو! یه گردن کی تو ہے مگر جھی تو نہیں۔ ذرا جوش ہے جھی تو نہیں۔خدا کی تتم اگر نبی نہ ہوتا تو پچھلے نبیوں کی نبوت نہ ہوتی اوراگر حسین نہ ہوتا تو جہاد میں قوت نہ ہوتی \_میرے بھائیو! میں آپ سے کیا عرض کروں۔ میں ملتان میں بہت کم تقریریں کیا کرتا ہوں جب کہ ملتان میرا گھر ہے ۔ گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کی قدر نہیں ہوتی ۔ پچ کہدر ہا ہوں۔ ا گلے دنوں میں تقريركرد ما تفاد را المعيل خان يس-سب بهان بيشے بيں - پرسول كى بات ہے، بيل حسين ابن علی کا ذکر کرر ہاتھا۔ آ دھ گھنٹہ میں نے تقریر کی۔ آخر میں نے پوچھااو خان بٹھان ، کچھ بچھ میں آ رہی ہے؟ ایک اٹھا، بوڑھا ساخان تھا۔ اپنی پشتو زبان کے لیج میں کہنے لگا، ربانی صاحب ہم کو کچھ بھی نہیں آتاتم کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا چرتم سحان اللہ کول کہدرہے ہو؟ كن لكا جبتم حسين كا نام ليتاب توجم خوش موجاتا بية حسين كا نام ليتاب بم خوش ہوجاتا ہے، ہمیں کی سے کیا؟ میرے بھائو! بہجی کی بات ہے، حسین کا نام عبادت ہے، حسین کانام ریاضت ہے، حسین کانام تو قیامت کے دن کی نجات ہے، حسین تو ہمار اوظیفہ ہے، حسین تو ہمت کا دھنی ہے، حسین تو دل کاغنی ہے، حسین تو سرے لے کر پاؤں تک عین ایمان ہے۔لوگ کہتے ہیں کرحسین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ربانی کہتا ہے کہ حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے۔ ہار کی کیا بات ہے، بیقر بانی اسلام کیلئے تھی۔ میں نے اکثر تقریریں بہاں كيں،ملتان ميں كيں، ہمارے بيشاركيسٹوں والے ہيں، بيا كثر ہمارى تقريريں بھرتے ہيں۔ آپ كاكيانام بي يي يقوب صاحب بيشے بيں - يہمى مرتقريد بين شي كرآ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھاٹیپ لانے کا مقصد کیا ہے؟ بولے جی مقصد جاہے کچھ ہو، ہر آدمی جس چیز کاعشق کیا کرتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔کوئی گیت کی آڑ لے کرآتا ہے،کوئی ه کی دریان (۲۰۱۰) نظبات دریان (۲۰۱۰) ہوئے ہیں توز ہراکے لال نے گھوڑے کی لگام کو کعبہ کی طرف کورخ کرے زبانِ ولایت سے فرمایا الله اکبر! جب گھوڑے پرتھمرے تھے تو قیام تھا، جب گھوڑے سے ز بین کی طرف آئے تورکوع تھا، جب زمین پرآئے تو ماتھے کے بل آئے ، چونکہ وہ مجدہ کا مقام تھا۔ میرے حسین نے کہاسب حان رہی الاعلی۔ سبحان رہی الاعلیٰ۔ مولی توبی پاک ے، مولی تو ہی بلند ہے۔ سب کچھ تو ہے اور کہنے دواب میں بھی تو ہے۔ خوب سمجھ رہے ہو؟ حسين ذكر خدامين فنافى الله جو كيا، حسين ذكر خدامين اننامست جوا كشمرني آكركها حسين آدهی گردن کٹ چکی ہے۔ میرے حسین نے فر مایا، تجھے خبر کہ کئی ہے کنہیں۔ ہمیں تو نہیں خب كى فى بىنىس شايد كوئى كى كربانى صاحب دليل سے بات كرو \_ آؤربانى كلام ياك ے یو چھتا ہے کہ میرے حسین کو تکلیف ہوئی کہبیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سورہ یوسف پرطو، چر عورتوں نے کہازلیخا تو ایک غلام پہول دیے بیٹھی۔ جناب زلیخا کہنے لگیں وہ غلام نہیں حسن کا امام بـ ـ ذراجاكاس كوديكموتو صحح الحيما بحكى ذراد كهاؤاس كوالله اكبر كبيراً. سار اکٹے ہو گئے ہیں۔ جناب زلیخانے سب کے ہاتھ میں چھری دی اور دوسرے ہاتھ میں پھل ویا قرآن کہتا ہے قبالت اخوج علیهن کہنے کمیس اے پوسف! ورایہال سے گزرجا۔الله فرماتا ہے، پوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، جمال پوسف سامنے آیا تب انہوں نے پوسف کے حن كود يكها قرآن كبتاب فقطعن ايديهن فقلن حاشا للهِ ماهذا بشراان هذا الاملك كسريم. كمن لكي يتوبشرى نبيس، يتوكونى خوبصورت فرشترا كيارر بانى كهتاب، ان کوکوئی در دبھی ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مت تھیں کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی خبر ہی ندرہی۔اب ربانی سوال کرتاہے پڑھی لکھی دنیاہے، کہ مجھے بتاؤ کہ بوسف عليه السلام كاحسن و كيضے سے ہاتھ كلنے كى خبر ندر ہے قو حسين جورب كود كيور ہا تھاات گردن کٹنے کی کیا خبررہے۔شمرمست تھا خنجر کے وار میں اور حسین مست تھا دیداریار میں۔عمر نے کہا حسین آ دھی گردن کٹ چکی ہے، آ دھی باقی ہے۔اب بھی بیعت کرلو،میرے حسین نے کہا۔ یہ کیا کہدرہے ہو؟ کہنے گے ابھی آگ شندی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی محبت اورعشق کا بیان

اجتاع این بارگاہ میں قبول فرمائے - میرے یہاں جتنے دوست احباب بیٹے ہیں، میں ان سلتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو قیامت کے دن امام حسین کی بارگاہ میں درودوسلام کہتے ہوئے ہماراحشر فرمائیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

AT SEE SEE AT SE غن کی تمنالے کرآتا ہے تو کوئی حسین کی لاکارلے کرآتا ہے۔ کچی بات ہے نبی نہ ہوتے ت نبوت نه ہوتی ،حسین نه ہوتا تو جہاد میں قوت نه ہوتی ، نبی نه ہوتا امت پر شفقت نه ہوتی ،حسین نه ہوتا تو ایمان میں لذت نه ہوتی ، نبی نه ہوتا الله کی نماز نه ہوتی ،حسین نه ہوتاحق کی آواز ز ہوتی، نبی نہ ہوتااللہ کی تکبیر نہ ہوتی ،حسین نہ ہوتا محمد کی تصویر نہ ہوتی اور کہنے دونمی نہ ہوتا دین نہ بنمآ، حسین نه ہوتادین نه بچتا، نبی نه ہوتا تو کوئی قر آن نه بتا تا، حسین نه ہوتا تو نیزے پر پڑھکے نەسنا تامىر كەھىيىن رىنى اللەعنەنے اپنے بال بچوں كى قربانى دے كرتمام عالم اسلام كوبتاديا كه اب نبي ياك كاكلمه برا صنه والوا ميرب ناناكي ختم نبوت كا اعلان كرنے والوا ميس حسين نے اس دھرتی پر اسلام کا پر چم لہرا ڈالا کتناظلم ہے جولوگ حسین کے مقابلے میں پر پدکولاتے ہیں اور یزیدجس کا خون حسین کے خون سے مختلف ہے۔وہ یزیدجس نے آل رسول کے خون ے اتھ رکے ، وہ یزیدجس نے کعبہ پر حملہ کرایا ہواور مجھے مدینے والول نے بتایا کہ تیرہ دن تك مدينه مي كرفيولگار بإليكن جب اذان كى نماز كاوقت موتاتھا تومنبرگنبدے اذان كى آواز آتی تھی۔ ہارے یاس پزید کیلئے کچھنیں، حسین کیلئے سب موجود۔ ہارے ملتان میں کچھ لوگ ہیں جو بزید کی تعریفیں کرتے چھرتے ہیں،ان سے کہددو کداہلسنت کے جوان کہتے ہیں اگرتم بزیدکواچھا مجھتے ہوتو ہماری بدوعاہے کہ قیامت کے دن تم بزید کے ساتھی ہواور ہم حسین كساتقى بنيں \_ ہمارے ماس يزيد كيلئے كي نبيل ہے، حسين كيلئے موجود ہے \_ يزيد كيلئے لعت ہاور حسین کیلئے درود ہے۔ بزیدنفس پرست ہادر حسین حق پرست ہے۔ بزیدمجمم کفرو طغیان ہے، حسین نمونہ دین وایمان ہے۔ یزیدفش و فجور میں مبتلا ہے، حسین پیکرنشلیم ورضا ہے۔ یزید اسلام کیلیے شریر ہے، حسین بارش نواکی تطہیر ہے۔ وہ حسین جس کے دروازے پر جرئیل آیا، وہ حسین کر بلا کے میدان میں اس لئے آیا کہ دنیا والوں کو بتادے کہ اے لوگو!اگر اسلامی نظام کیلیے تم کوتن من دھن کی بازی لگا نا پڑے تو گریز مت کرنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا موں کہ اللہ تعالی جمارے ان نو جوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے۔ ہم نے جوذ کر حسین ایک تصفير مي كيا ب الله تعالى ابني بارگاه مي قبول فرمائ - خداوند قدوس ان نوجوانو لكاييدين

خطيات رباني (دوم)

ارے میں خودرسول کا تئات نے فرمایا تھا،جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل واعلیٰ ہوں آج بارے ہے سجد مدینہ کے مینار گواہ ہیں آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینے کی مجد تنی \_رسول الله وعظ سنارے ہیں، وعظ سننے والاعلی ہے، سنانے والانبی ہے۔حضور فرماتے ہں آ ہے میں تنہیں مویٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم اوردوات لے کربیٹے گیا۔ میرے بیارے آتانے فرمایا کتسب یا عبدالله الكهوحفرت موى عليه السلام كازمانة قارا يصفحف نے ننانوتِ آل كے تقرايك دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بہت گناہ کئے ہیں۔ارادہ كاكداب الله تبارك وتعالى كى بارگاه يس جاكرمعانى مانكول كوئى بايدا فحض جو مجمع بارگاه فداوند قدوس سے معاف کرادے۔ سیارادہ کرے گھر سے چل دیا۔

راتے میں ایک راہب ملا-اس نے سوال کیا کہ جناب میں نے ننانو تے آل کے کیا مرى بخشش كى كوئى اميد ہے۔اس نے كہا ہوش ميں آ۔ تونے استے آدميوں كا ناحق خون كيا ہے اور اب بھی تحقیصا پی نجات کی امید ہے۔اس نے کہا، جب میری نجات ہی نہیں ہو عتی اور جب مجھے اللہ تعالی معافی ہی تہیں مرحمت فرمائے گا تو پھر بینا نوے کا عدد کیسا۔ لاؤسوکی گنتی ہی کیوں نہ پوری ہوجائے۔

میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اس فے خخر اٹھایا اور ای کودے مارا۔ سوآ دمیوں کوئل كرنے كے بعد پھر كچھدت كزرنے ياس كوخيال آيا كه الله كى بارگاہ ميں جھك جاؤں۔ ايك آدی کے پاس گیا اور کہنے لگا ، سوآ دمیوں کا قاتل ہوں ، اللہ کے در بار میں معافی کا سوالی بن رہا موں کوئی ہے الیا تخص جو بارگاہ صدیت اور بارگاہ جروت میں اس جبار وقبار کی عدالت لم یزل سے مجھےمعافی کا پروانہ دلا سکے۔اس نے کہا، پانچ میل کے فاصلے پرایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔وہیں چلا جا۔وہ تیرے لئے دعا کا ہاتھ اٹھائے گا۔امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔میرے پیارے آ قافر ماتے ہیں کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اں کی جسم سے روح نکل گئی۔حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور روح فبف کر لی۔ جہنم کے



نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللَّهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللّهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم الا ان اولياء الله لآخوف عليهم ولآهم يحزنون.

ميرے بزرگو! اورنو جوان ساتھيو! آپ نے س ليا جوگا كه جلسه عام صرف اور صرف اس کے منعقد کیا جارہاہے کہ ہم سب کے سب دربارغوثیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کیلئے جمع ہوجائیں ۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ااور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ذرابلندآ واز سے کہدد بیجئے آمین۔الله تعالی ہم سب کو قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کا سابینصیب فرمائے۔ آمین ۔ قر آن مجیداوراحادیث کریمہ سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی اللّٰدرب العزت کے متوالے ہیں۔عربی لغات میں ولی کے معنی ہیں دوست،ولی کے معنی ہیں رفق وشفیق، ولی کے معنی ہیں اشارہ کرنے والا، ولی کے معنی ہیں بات کومنوانے والا، حضرت غوث أعظم رضى الله تعالى عنه ورحمته الله عليه شهنشاه قطب زمال قطب رباني يشخ لامكاني حضرت میخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه الله تعالی کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کے

بر کرتا ہے تم لوگ وہ ہیں ہوتے جودہ ہوتے ہیں۔

ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کیلئے گیارات کے بارہ بج جلسے ختم ہوا۔ ا کے بچے پلیٹ فارم پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمزورسا نو جوان ہے،اس کوآٹھ نو جوان -تھا ہے ہوئے ہیں مگروہ کی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، صاحب کمزور ہے۔ آپ مر تندرست ہیں۔آب اس کوقابوم منہیں لاسکتے۔

بولے، مولانا! اس کے اندرجن ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے گئے صاحب جن سرایت کر گیا ہے۔ بظاہراعصاب اس کے ہیں، اندرقوت جن کی ہے۔ بظاہر وجوداس کا ہے، اندر طاقت جن کی ہے۔ آنگھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے۔ کان اس کے ہیں،سنا جن کا ہے۔ پاؤں اس کے ہیں، چلنا جن کا ہے۔ بظاہر ریے کمز ورساہے مگر اندر پاور جن کا ہے۔ ر بانی یو چھتا ہے، جس کے اندر سامہ چلا جائے جن کا، تم کہتے ہووہ جن کامظہر ہوسکتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جوفنانی الرسول ہوکرولی اللہ کے مقام پر پہنچا ہے تو آئھیں اس ی ہوتی ہیں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ پاؤں اس ے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، توت خدا کی ہوتی ہے۔ اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہے۔

آ يئ الله كولى برحق كى بارگاه يس چليس - بهار يشهنشاه بغداد جن كا آپ دن منار ب میں وہ بیرانِ بیرروش خمیر ہیں۔ ایک دن بغداد میں ایک ابر ظاہر ہوا۔ اندر سے آواز آئی، اے عبدالقادرنمازمت يزها كركيكن بيرجهي توبيربي تعايلم ظاهر بهي تعايلم باطن بهي تعاده ماغ ولایت سے سوچا اور زبان طریقت سے کہا۔عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تچھ پرنماز معاف ہو جائے؟ ذراز ورے کہتے سجان اللہ! تو کون ہوتا ہے کہ تچھ پر نماز معاف ہوجائے۔ ہمارے نبی ساری ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، جود کرتے۔ جناب ام المونين عرض كرتين، يا رسول الله! سوبهي جايا كرين ميري آقان فرمايا، ا عائشہ! کیا میں الله کاشکر گزار بندہ نہ بنوں۔اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا۔ نبی ساری رات

فرشتے آ گئے اور کہنے لگے ہم اس کی روح ایک مقام خاص پر لے جائیں گے اس لئے کہ پر جہنی ہے، سوآ دمیوں کا قاتل ہے، برا جابرہے، برا ظالم ہے۔میرے آ قانے فرمایا، اتی در ہوئی کہ جنت کے فرشتے آ گئے۔انہوں نے کہا کہ ہم اس کواہے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے۔اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔جہنم والوں نے کہا یہ سو آدمیوں کا قاتل ہے، جنت والوں نے کہا مگر جار ہاتھا اللہ کے ولی کے پاس میرے بیارے آ قا فرماتے ہیں، دنیائے انسانیت کے حن فرماتے ہیں کہ جھگڑ اہو گیا۔ آخر یہ جھگڑ اہار گاہ اٹھم الحائمین میں پہنچاتو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے فرشتو! بولو۔ وہ بھی کہنے لگے، یا اللہ! تو ولوں کے راز جانتا ہے اگر چہ ریہ قاتل تھا تمر جار ہاتھا تیرے پیارے مقبول بندے کے پاس الله نفر مایا، زمین نابو -اگرزمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھراس کی نجات ہے -اگرولی ے دور ہے تو اے جہنم کے فرشتو! جہاں مرضی حاہے وہاں لے جانا۔میرے بیارے آتا فرماتے میں کہ ابھی دیکھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھا لیکن جب فرشتے زمین ناپے لگے تورب العالمين نے فرمايا، اے زمين سمت جا بھتے يه پيتنہيں كممرے بيارے بندے كے پاس جار ہا تھا۔اس کے اعمال بدکود میھوں یا یار کی یاری کود میھوں۔ربانی سوالیہ نشان لگا کے بوچھتا ہے دنیا والو! اگر حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی میرے بیارے نبی کے فرمان كے مطابق جس نے ابھى توبہ بھى نہيں كى، جوابھى ولى كے دربار ميں حاضر بھى نہيں ہوا اورا بھى صرف ایک قدم ہی اٹھایا ہے۔ لیکن الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بیمیرے دوست کے پاس جانے کا اراده رکھٹا تھا۔لہذااے زمین توسمٹ جا۔انتھی ہوجا تا کہاسے نجات کا پروانہل جائے۔اگر حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کرکے نجات کا حقدار بن سکتا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں ملے گی۔

شہنشاہ بغداد! معاذ الله! معاذ الله خدانہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہتم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ولی خدا کے محتاج ہیں۔ گر الله فر ماتا ہے جومیرا ظاعِرتان (٧٠) لَعَدِي اللهِ عَلَى اللهِ الله

اور برسائل كومعلوم موكه آج عبدالقا درگھر میں موجود ہوگا۔ میں سارام بینے کماؤں اور ایک رات نرج كروں۔شاگردوں بتاؤكون سادن مقرركروں۔مفرت آپ كے پاس علم ظاہر مجى ہے ا المراعم باطن بھی۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دسویں کا دن تھا۔ رات گیار ہویں کی۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی ہے تگی تو دن دسویں کا تھا رات گیار ہویں کی ، جب ابراہیم علیہ السلام پرآگ گلزار ہوئی تو دن دسویں کا تحارات گیار ہویں ی، جب یونس علیه السلام مجھل کے پیٹ سے باہرآئے دن دسویں کا تھارات میارہویں کی، جب بوسف عليه السلام نے تخت مصر براپ والدين سے ملاقات كى تو دن وسويں كا تھارات گیار ہویں کی اور جب موکیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پہنچ کراللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو دن دسویں کا تھارات گیار ہویں کی اور جب میدان کر بلا میں حضرت امام حسین اپنے بجوں کو جام شہادت نوش کرار ہے تھے دن دسویں کا تھا اور رات گیار ہویں کی۔ہم بھی میں دن اور میں رات مقرر کرتے ہیں۔اب جودن دسویں کا ہوگا اور رات گیار ہویں کی ہوگی اور کوئی بھی سائل عبدالقادر كے دروازے آئے گا وہ والس نبيل جائے گا۔ اى دن سے آپ مشہور ہو گئے۔ گیار ہویں والے پیر۔ ہر فقیر کو پید ہے، ہر طالب دنیا اور ہر طالب علم جانتا ہے کہ آج عبدالقادر گھر میں موجود ہوگا۔ لہذا جو بھی آتا خالی نہ جاتا۔ اس دن سے آپ مشہور ہو گئے

گیار ہویں والے بیر۔ حضرت بيران بيرروش ضمير يتنخ عبدالقادر جيلاني رضى اللدتعالى عنه جعد كاخطبه وسرب بي اور كہتے بيں، لوگو! ميراني شان والا - ايك عيسائي آيا اور كہنے لگا - اے عبد القادر تم اپنے ني ک بری تعریف کررہے ہو۔ تمہارے نی نے کوئی مردہ زندہ نبیس کیا ہے۔ ہارے عیلی علیہ السلام نے بہت سے مردے زندہ کئے ہیں۔آپ نے فرمایا میں نی تونہیں البتہ مدینے والے کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جھے کی قبریر لے جا۔ میں ابھی مردہ زندہ کردوں گا۔منبرسے نیچے اترے،مجدسے باہر آئے ۔لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت تو جارہا ہے۔آپ نے فر مایا، خاموش رہو۔وقت کی

عبادت کرتے۔صدیق اکبر برنماز معاف نہیں۔فاروق اعظم برنماز معاف نہیں۔عثان فی پر نمازمعاف نہیں۔مولاعلی پرنمازمعاف نہیں۔حضرت امام حسین کر بلا کے میدان میں ایک ایک بچ کو جام شہادت نوش فر مارہے تھے،خود چونتیس زخم تلوار کے، پینتیس تیر کے آئے تھے،ان پر نماز معاف نہیں عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تچھ پرنماز معاف ہو جائے۔زبان ولایت ہے فرمايالاحـول ولا قـوـة الابـالله العلى العظيم. وه جتنا بحى نورتها، دهوال بوگيا-اندر\_ آواز آنی،عبدالقادر تھے تیرے علم نے بچالیا۔حضرت عبدالقادر جیلائی رضی الله تعالی عندنے

فرمایا، ظالم اب بھی مجھے گراہ کررہاہ۔ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ نے بچایا۔ حضرت بیران بیراکشر فرمایا کرتے تھے۔اےلوگو!غورے مجھو۔ جوآ دمی نماز کا یابند ے، پنجگا نہ نماز پڑھتاہے، نماز کے بعد درود یاک پڑھتاہے، مال کی عزت کرتاہے، باپ کا ادب کرتا ہے، مجد کے نمازی کی قدر کرتا ہے اور پھر جر جعد کے دن آید الکری پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جيلاني فرمات مي جب قيامت كادن موكا وه جهال بهي بحرر ما موكا من عبدالقادر جیلانی اس کی شفاعت کراؤں گا۔ پیرانِ پیر گیار ہویں والے پیر۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تم نے گیار ہویں کہاں سے بنائی۔ ہم ان سے کہتے ہیں محبت وعقیدت اورالفت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ گیار ہویں شریف کی بات ہے۔ گیار ہویں شریف پراعتراض كرنے والو! تاريخ كا مطالعه كرو\_حضرت بيرانِ بيرروشْ تعمير حضرت فينخ عبدالقادر جيلا كي رضی الله عنه جہاں ایک اللہ کے ولی تھے وہیں ایک عظیم تاجر بھی تھے۔ایک دن ملک شام سے واپس آئے۔ دیکھادروازے پرایک سائل کھڑاہے۔ گھرے آواز آئی معانی دو۔

فرمایا ہمارے درے سائل خالی چلا جائے۔جب ہوتا ہے،دے دیے ہیں۔جب نہیں موتا تومعافی دے دیتے ہیں فرمایانہیں، میں نہیں چاہتا کے عبدالقادر کے دروازے سے قو خالی جائے۔ سارے تلافدہ اکٹھ کئے۔ سارے شاگردآئے۔ اپنے آئے، بیگانے آئے، ب ا تھے ہوئے۔ جعد کے نماز کے بعد فرمایا۔ بتاؤیس بہ چاہتا ہوں کدایک دن مقرر ہوجائے۔ اں دن تم بھی گھر رہو، میں بھی گھر رہوں، شاگر دبھی موجودر ہیں،میرےم پیر بھی موجودر ہیں نے ہارے خزانے سے خوب کھایا ہے، اس فقیرے ساتھ مقابلہ کر۔

جوگی ہے پال میدان میں آیا۔اب مقابلہ ہور ہا ہے۔ادھر ناجائز ادھر جائز ،ادھر ظلم ادھر نور،ادهرحرام ادهرحلال،ادهركفرادهراسلام،ادهر باطل ادهرحق،ادهرنفسا نيت ادهرروحا نيت، ادهرجادوادهر كرامت،ادهرجوكى ج پال ادهرخواجه

جوگ جے پال نے ہاتھ میں ایک چیز بکڑلی۔ کہنے لگا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگرچہ ہندوتھا مگر جانتا تھا جوغیب بتا دے سچا ولی ہے۔حضرت نے نگاہ صدافت ہے دیکھا، فرمایا تیرے ہاتھ میں گنگا و جمنا کاریت ہے۔ کہنے لگاٹھیک ہے۔ پچھ دریسوچ کرمنٹر پڑھا،فضامیں اراً حضرت نے اپنی جوتی کی طرف دیکھا، فرمایا جوتی کفرآ سان کی طرف اور تو یہاں ہے؟ حضرت خواجم معین الدین کی جوتی فضامیں اڑی، جوگی ہے پال کے سر پر پڑی۔ جوگ ہے بال قریب آ کے بولا تو حق ہے۔ بیمعدنیت نہیں روحانیت ہے۔ جادونہیں کرامت ہے۔ای . دنخواجهٔ غریب نواز نے تجیس ہزار ہندوؤں کوکلمہ طیبہ پڑھایا۔ آج کا نوجوان سوچ رہا ہے۔ يهال محدين قاسم آئے، يهال صلاح الدين الولي آئے۔

ربانی کہتا ہے تھیک کہتے ہو۔صلاح الدین ایو بی آیا جمر غزنوی آیا جمر بن قاسم آیا، مگر کالج ك برصف والو! اسلاميت ك بروفيسر ب بوچھو محمد بن قاسم نے ،صلاح الدين ايو بى نے ، محود غزنوی نے ہندوؤں کی گردنیں جھا کیں تھیں، ہندوؤں کے دل جھانے والاخواجہ معین الدین اجمیری تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں،سب ولیوں کے دروازہ پرآئے۔اسلام كى تارىخ بتاتى ہے، جب سومناتھ كا مندر فتح ہونے كا تومحود غرنوى سيدخواجدا بوالحن خرقانى کے پاس پہنچا۔ آج لوگ کہتے ہیںتم در باروں پر جاتے ہو کتنا براظلم ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جس متجد کے ساتھ قبر ہود ہاں نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

ربائی کہتا ہے، جہاں الله کا ولی ہے وہال معجد ہے اور جہال معجد ہے وہاں ولی کا روضہ ہے۔کہاں کہاںتم روکو گے۔ملتان آؤ،قلعہ پردیکھو،مجدکے ساتھ پیر بہادرحق کاروضہہے۔ قلعہ سے پنچے اتر ومسجد کے ساتھ شاہ رفن کا روضہ ہے۔ بائیں چلے جاؤ مسجد کے ساتھ بابا

نبض ہارے ہاتھ میں ہے۔قبرستان پہنچے۔آج تک تاریخ بغداد کا ایک ایک لفظ اور لفظ کا ایک ا کیے حرف گواہ ہے۔ بغداد کی محدے مینار گواہ ہیں کہ پیرانِ پیرنے فرمایا، بتا کون سامردہ زنر کروں؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ پیرانِ پیر نے فر مایا،غور کر! اس کومرے ایک صدی گزرچی ہے۔اس کومرےا یک سوسال گزر چکے ہیں۔ یہ ایک میراتی تھا، بین بجاتا تھا۔ اب بین بجاتا ہوااٹھے یا ویسے ہی کھڑا ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں، جناب حیات دینااللہ کا کام ہے۔ مگرتم نہ جانے کیا کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔

پڑھو۔حضرت سرور کا ننات نے فر مایا جو کام خدا کا کرسکتا ہے اورکوئی نہیں کرسکتا۔ اگراس کام کو نبی کرے تو معجزہ سمجھو، اگر ولی کرے تو کرامت سمجھو۔ آنکھوں میں نور دنیا خدا کا کام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے نور آجاتا، ہم نے اس کو بجز ہ کہا۔ برطانیہ کے اندرایک عیسائی نے کہا ہمارا نبی ہاتھ دگا تا تھا اور نور آ جا تا تھا۔ میں نے کہا اوعیسائی! لندن میں بیٹھنے والے نبیوں کے مقام تو انتہائی ارفع واعلیٰ ہیں لیکن تم میرے نبی کی بات کرتے ہو۔ آؤ میں تم کو بتاؤں! تمہارے نی کامعجزہ مجھے تسلیم ہے کہتمہارا نی ہاتھ لگا تا تھا تو نور فوراً آ جا تا تھا۔لیکن سنوا میرے نی کی پہننے والی جوتی مبارک کے تلوے ہے جوخاک گئی تھی تو اس سے فورا نورآ جا تا تھا۔

ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پڑھو۔ یہ آج کے مینارے گواہی دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندرولیوں کا جرچا کون لایا۔ ند گھوڑا، نہ جوڑا، نہ ہاتھی، نہ کوڑا، نہ املاک نہ دو کان، نه مكان نه دولت، بس بهنا موالباس تها، يا وَس مِين ككرى كي كهرُ اوَن تقيس، كلي مِين قر آن تها، مُر آنکھول میں توحیدور سالت کے سرمے تھے اور سینے میں محم مصطفیٰ کے نغمے تھے۔حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے، پرتھوی راج کی حکومت ہے،سید ھے در بار میں آئے \_ پرتھوی راج نے کہافقیر یہال کیوں آیا ہے؟ یہال سے نکل جا۔حصرت نے فرمایا تو بھی بدل جانور سے سنو افر مایا تو بھی بدل جا کہاں کیوں آیا ہوں فر مایا تھے جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں۔ گمرائی سے بیانے آیا ہوں۔ کعبہ کا تعارف کرانے آیا ہوں۔ یارسول الله كانحره لكواني آيامول -اس في جوكى جيالكوبلايا - جوكى قريب آيا - كهن لكا، اب تك ق ظبات دیان (دوم) کی این این کاروری کاروری

حضرت پیرمبرعلی شاہ ہاتھ میں تبیج رکھا کرتے تھے۔ گواڑے کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ عادی ری ،انگریزاترا، ملے میں پیتول ہے۔اس نے بوجھابابایہ کیا ہے؟ قریب آ کر کہنے گا، ما جی ہے کیا ہے؟ حضرت نے ایک لمحہ کیلئے خاموثی اختیار کی۔ پھراس کے پستول کی طرف : کیمااورانگی اٹھا کے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔حضرت نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ کچھ دیرگزری،وہ خاموش نہ رہ سکا۔اس نے تبیج پر ہاتھ لگا کے کہا بابایہ تھیارآ پ كوس في ديا ہے؟ حضرت في اس كے يتول كى طرف انگى اٹھائى، فرمايا يہ تھيار تھے كس نے دیا ہے۔ کہنے لگا میہ تھیا رائگریز حکومت کے وائس لائی بورڈ نے دیا ہے۔حضرت بیرمبرطی شاہ نے فر مایا مجھے میہتھیارشہنشاہ بغداد نے دیا ہے۔ مجھے گیار ہویں والے پیرنے دیا ہے۔ ائریز کو پھر بھی چین نہ آیا۔ قریب آیا تبیج کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، بابا بی بیہ تھیار کس کام آتا ے؟ حضرت نے اس کی پستول کی طرف اشارہ کیا، فر مایا پیہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے پتول کھولا، گولی بھری، درخت پر پرندہ چہک رہاتھا، انگریزنے کہا بابا دیکھومیرے ہتھیار کا كال وه پرنده سامنے بیشا ب، ذراد كيمنا اس نے فائر كيا، كولى فضاؤں ميں ، مواؤل ميں ، ظاؤں کو چیرتی ہوئی پرندے کے سینے برگلی۔ پرندہ تڑپ کرزمین پر شنڈا ہوگیا۔ انگریزنے کہا، باباد يكصابهار بي تتصيار كالكمال - البهى توزنده تها، البهى مرده بهوكيا -

حضرت پیرمهرعلی شاه نے اپنی درودوالی تسییح مرده پرنده کولگائی، پرنده چېکتااوراژ تا فضاؤل کو چیرتا ہوا درخت پر جا بیٹھا۔ آؤاللہ کے ولیوں کے دروازے پر آؤ نجات تب ہوگی ، مادیت کے ساتھ مقابلہ تب ہوگا جب اللہ کے ولیوں کے درباروں پرسلام کرنے جاؤگے۔

پاک پیٹن والے باباحضرت فریدالدین عنج شکررحمتہ اللہ علیہ کی عمرابھی حیارسال کی ہے۔ ای نے کہا بیٹے ، بڑے ہو گئے ہونماز پڑھا کرو۔امی نماز کس کی ہے؟ کہااللہ کی۔امی اگر اللہ کی نماز پڑھیں تو اللہ کیا دے گا؟ آپ اپنے چھوٹے بچے ہے کہو بیٹا یہ کام کرو، تو وہ بو چھے گا اچھا اگریس بیکام کروں تو کیا دو گے؟ آپ کومعلوم ہوتا ہے میرے بیٹے کو کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ کون کی چیز ہے رغبت ہے؟ آپ ای چیز کا نام لو گے تو وہ نوراً کام کرے

فریدالدین کا روضہ ہے۔ ہاں ہاں بغداد چلے جاؤ مجد کے ساتھ پیران پیر کا روضہ نجف اشرف چلے جاؤم مجد کے ساتھ مولاعلی کا روضہ۔ کربلا چلے جاؤم مجد کے ساتھ امام حسین کا روضهاورمديے شريف چلے جاؤم مجد كے ساتھ رسول الله كاروضه - بزرگان محترم! ہم اس ملك کے اندر اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم کو جب بھی مشکل وقت پڑا بزرگوں کے مزاروں پر جانا پڑا جب بھی مشکل وقت پڑا ہم کو ہزرگوں کے مزاروں پر جاکے جا در میں چڑھا نا پڑیں۔اللہ کی تم منبررسول پر بینھا ہوں، جتنی بھی تحریکیں چلیس کام اللہ کے ولی ہی آئے۔کام درویش ہی آئے۔کام فقیر ہی آئے۔

> نہ تاج و تخت میں نہ کشکر و سیاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

یہ ملک بنا تو اللہ کے ولی کام آئے ،تحریک نظام مصطفے چلی تو اللہ کے ولی ہی کام آئے، تحریک ختم نبوت چلی تو اللہ کے ولی ہی کام آئے۔ آؤ ہائی کورٹ کی فائلیں کھولو۔ کہاں کہاں اللہ کے ولی کام آئے۔جب ختم نبوت کی تحریک چلی تمام علمائے ملت نے کہا قادیانی کا فریس،اس کئے کہ بیدرسول کوخاتم انٹیین نہیں مانتے۔مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا۔قادیا نیوں نے کہا کہ بیہ مولوی الی ولی تقریری کرتے رہتے ہیں،ان ہے کہوا گرمناظرہ کرنا ہے وتح ری مناظرہ کرلو۔ میری ملت کے نو جوانو! آج تک عدالت کی فائلیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سب مولوی خاموش ہو گئے ۔لیکن حضرت پیرمبرعلی شاہ نے فرمایا۔او قادیا نیوں! ہمیں تمہاری شرط منظور ہے تہمیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی۔ ہمیں تمہاری بیشرط منظور ہے تو مناظرہ ہائی کورٹ کی عدالت میں ہوگا۔مناظرہ مہرعلی کا ہوگا۔عدالت میں کرے گا اورایک شرط یہ ہے کہ عدالت کی میز پرقلم تم بھی ر کھ دو ، قلم میں بھی ر کھ دوں \_ کاغذتم بھی ر کھ دو ، کاغذیش بھی ر کھ دوں \_ جس کا قلم خود بخو دتح ریر رتا جائے سچا وہی ہوگا۔ قاد یانی خاموش ہو گئے ۔ حضرت پیرمبر علی شاہ فر مایا كرتے تھے كەيد جوشبى ب،شہنشاه بغداد نے دى ہے۔ گيار ہويں والے پير نے دى ہے۔ ہاتھ میں شبیج رکھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ یہ شبیح گیار ہویں والے پیر کا دیا ہواتھنہ ہے۔ ظامِتِدِ بَالْ (درم) الله على ١٥٥ ﴿

دات علی جوری رحمته الله علیه جن کا لا موریس آج مجمی در بارموجود ہے، لا موریس معجد بنوائی ۔ لوگوں نے کہا،اس مجد میں نماز جا ئرنبیں ۔مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہاس میں کوئی نه جائے۔اس لئے کہاس مجد کارخ کعبر کی جانب نہیں ہے۔سارے جوان آ گئے۔واہ میاں . واہ ایسی معجد بنوائی جس کا رخ کعبہ کی جانب نہیں۔ داتا علی ہجویری مسکرائے۔ فرمایا، آج مغرب کی نماز کے وقت اعلان کر دو کہ جس کو کعبد دیکھنا ہووہ آج نماز میرے پیچھے پڑھے۔ اعلان عام ہوا۔ اپنے آئے، بگانے آئے، چھوٹے آئے، بوے آئے، ادنیٰ آئے، اعلیٰ آ ئے \_ آخر میں مفتی صاحب بھی آئے \_ آج تک اس مجد کی عمارت گواہ ہے، داتاعلی مطلی امت بر کھڑے ہوئے۔منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جتنے بھی پیچیے کھڑے تھے کعبہ د کیرے تھے۔سلام پھیراتو قدموں پر گربڑے۔حضرت نے فرمایا، جوولی ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے۔ اور جوجھوٹے ہوتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے۔ میں نے لا مور میں تقریر کی۔ بہت بروی کانفرنس تھی۔ جب کانفرنس ختم ہوئی توایک پروفیسر جھے ملا۔ کہنے لگامولا ناہم پڑھے لکھےلوگ ہیں، یہآپ نے کسی بات کہددی کہ لا ہور میں داتا صاحب کو کعب نظر آگیا۔ یا نچ بزارميل كاسفر ب، درميان ميسمندر ب، فضائين بين، بوائين بين، كيف نظرة كيا-مين في کہا پروفیسر صاحب! آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو آپ کہیں گے سب معنی غلط ہیں۔ حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گےاس کاراوی کمزورہے۔

آ یے ذرا آپ ہے آپ کے ذہن کی بات کروں۔ ابھی میں لا ہور شہرے گزرا۔ جم غفیر ہے۔ میں نے پوچھا میکون ہے؟ کہنے لگا مولانا ، محمطی گھونے بازی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ میں نے کہا مظاہرہ کرے جنگلات میں،مظاہرہ کرے امریکہ میں،نظر آئے لا ہور میں۔ کہنے لگامولانا آپ اس بات پرجیران مورہے ہیں۔اگر پاکستان کی ٹیم پیج کھیلنے لندن کی سرز مین پر تو وہ نظر آتی ہے پاکتان کی سرزمین پر کیوں کہ ایک ایسا اعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے۔ہم سیاروں کی صورت سے ان کی شکلیں ،ان کی حرکات وسکنات ایک جگد سے دوسری جگد بینچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر عقل ہوتی توبات نہ کرتے۔ اگر تمہاری سائنس امریکہ میں کھیلنے والے اور لندن میں

هر (۲۵۱) المعرفي المعربية المع گا۔حضرت بابافریدالدین شکرے بیارکرتے تھے۔ مال نے کہابیٹا اگر نماز پڑھو کے توالڈ شکر دےگا۔ کہاای شکردے گا۔ ہاں میرے بیٹے اللہ شکردے گا۔ پھرلوٹالیا، وضوکرنے لگے۔ ای نے جلدی ہے مصلیٰ بچھایا مصلیٰ بچھا کرشکر کی پڑیا بنا کے جلدی سے مصلّے کے پنچے رکھ دی \_ حضرت خواجه فریدالدین هم شکر رحمته الله علیه تشریف لائے منماز شروع کردی۔امی میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا بہت پیاری نماز پڑھ رہے ہو۔سلام پھیرا۔ امی شکر! کہا بیٹامھلا اٹھاؤ مصلی اٹھایا توینچ شکر کی پڑیاتھی ۔ بڑے خوش ہوئے ۔ امی سودانقذ ہے۔ نماز پڑھیں گے شکر کھا کیں گے۔ ہفتہ دس دن اس طرح ہوتارہا۔آپ وضوکرتے، امی شکر کی پڑیا بنا کے مصلے کے ینچر کھ دیتیں۔ایک دن محلے کے دوستوں کے ساتھ تفریح کیلیے جنگل تشریف لے گئے۔ مجد \_ آواز آئى "حى على الصلواة حى على الفلاح" آونماز كاطرف \_ آوكاميال ک طرف مبحد کے مینار ہے آواز آئی ، آؤلوگو! نماز کی طرف۔اینے یاروں سے کہنے لگے۔ ذراایے رب سے شکر لے آؤں۔ کہنے لگے کہیں رب بھی شکر دیتا ہے۔ کہاتم مانوہمیں دیتا ہے۔اپنااپنایقین ہے۔تم مانو نہ مانو ،ہمیں تو دیتا ہے۔گھر میں آ کے وضوکر تے۔آج راہے میں نہر تھی ،نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کیا۔روزانہ والدہ مصلیٰ بچھاتی تھیں آج خود مصلے لے كر كھڑے ہو گئے ۔ امى نے كہا بيٹا وضوكر و گے ۔ امى آج ميں وضوكر كے آيا ہوں ۔ مال نے بھى آسان کی طرف منہ کر کے عرض کیا اے رب ذوالمنن تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ پہلے بیٹا فرید وضوكرتا تھا ميں جلدى سے شكرى يرايا بنا كے مصلے كے ينچے ركھ ديتھى اب خود مسلى بركھ ابو گیا ہے۔اگراس کےسامنے شکر کی پڑیار کھی تو کہ گا کدامی رب تو نہیں رکھتا تھاتم خودر کھدیق تھیں۔اے پروردگاریہاں تک لانامیرا کام تھا،اب آ گے سنجالنا تیرا کام ہے۔سلام پھیرا، ا مي شكر! كها بيثا ننهے ہو گئے ہو،مصلّی اٹھاؤ\_مصلّی اٹھایا تو حیران ہو گئے \_روزانہ شكر كی پڑیا ہوتی تقى آج مصلى ہے مصلے کے نیچ دوض ہے ، حوض شکر ہے بھراہوا ہے۔ امی روز اند پڑیا آج حوض! فرمایا بیٹا روزانہ میں رکھا کرتی تھی، آج رب نے خود رکھی ہے۔اللہ کے ولیوں کے دروازے پرآؤ،ولی کی کرامت حق ہے۔ ماالحق کیلئے کہیں، بابا فریدالدین کیلئے کہیں، حضرت دا تاعلی جوری کیلئے پڑھیں، شہنشاہ بغداد .. کیلئے ردھیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ولی بت ہیں، بت بت ہیں، ولی ولی ہیں۔ بت الله كى مارى، ولى پدالله كا بيارى برت تقركى مورت سے، ولى سنيوں كى ضرورت ہے۔ بت ن معبود ہے نہ جن ہے، ولی مسرت شراب الست ہے۔ بت کی آنکھوں میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تا شیر ہے۔ بت کو پکھسناؤ تو مردہ کے کان بن جاتا ہے، ولی کو پکھسناؤ تو خداخود کان بن

ما تا ہے۔ ایک فقیر کہتا ہے، ذراا پے دامن میں بھر کردہ بھی لے جاؤ۔ ب كياب، بت كى معذرى كياب؟ ولى كآ كيشان سكندرى كياب؟ بت كى اطاعت بت يرسى ہے۔ولى كےول ميں خداكى بتى ہے۔اس كتے الله تعالى نے فرمايا:الاء خردار، ان، بيشك، اوليا الله، الله كولى جولوك عربي لغت كامطالعدر كت بيس انبيس اندازه ہے کہ الا کالفظ جہا عربی عبارت میں بولا ہے ان کالفظ نہیں بولا ۔ کیوں کہ الدیمی حرف تا کید ہاوران بھی حرف تا کید ہے۔ مراللہ تعالی نے جب اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے الا بھی کہا ہے اور ان بھی کہا ہے۔ یا اللہ اتن تا کید کیوں کی۔ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اللہ ے ولیوں کی تنقیص کریں گے تو اللہ نے حرف تا کیدالا بھی لگایا اوران بھی لگایا۔خبردار، ب شک،لوگ اپنی ایزی چوفی کا زورلگا ئیں گے کہ پیغیراللہ ہے تو ربّ نے تا کیدلا کراعلان کردیا كه غيرالله نبيس بين بلكه اوليا الله بين فرمايالا خوف عليهم و لا هم يحزنون. نه الهين كوئيم بنائيس كوئى ورب كياوربوركيام بوجوخداكا بوكيا فداى كابوكيا من كان لله كان الله له. جوالله كاموكيا، الله الله الله الله كاموكيا جن لوكول في اليه داول كوالله كي طرف متوجہ کرلیا ہے ان کا دل زندہ ہو گیا۔ مدینے کے منبر پرحضور نے فرمایا تھا، میراکلمہ پڑھنے والے کے جسم کے اندرایک اوتحراب اگروہ سیح تو آدمی سیح ،اگروہ غلط تو آدمی غلط۔ اگروہ زندہ تو آدى زنده، اگروه مرده تو آدى مرده محاب نيسوال كياوه كياچيز ع؟ الاوهى القلب. وه دل ہے۔اگر دل زندہ تو آدی زندہ،اگر دل مردہ تو آدی مردہ۔اگر دل مردہ ہاور آدی کار میں ہے مروہ مردہ ہے اور اگر دل زندہ ہے اور آ دی سویا ہوا مزار میں ہے مگروہ زندہ ہے۔ول

المعالم المعال کھیلنے والے کی صورت لا ہوراور ملتان میں دکھا علی ہے تو میرارب بھی زمین کی طنابیں کھینے کر لا مور میں داتا صاحب کو کعبد کھا عتی ہے۔اللہ کے ولیوں کواللہ نے بیطافت مرحمت فرمائی ہے۔ آج جولوگ بنوں کی آیتی اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ ربانی ان کومتوجہ کر رہا ہے کہ آؤاپی عاقبت کوسنوارو۔ جوآبیتیں بتوں کیلیے نازل ہولی ہوہ آیتی اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھنا جہالت ہے۔

اكثرية يت يراهى جاتى جافت لكم ولِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ. افسول بم يم کہ الله کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے ہوجوین بھی نہیں سکتے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کیلئے بولا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرکے لایا گیا اور کہا گیا تجدہ کر نمرود کے دربار میں فرمایا میرے دب کے سوائسی کو بجدہ جائز نہیں ۔ تو نمرود نے کہار ب کون ب؟ آپ نے فرمایار تب الَّذِی یُجِنی وَ یُمِیتُ. میرارب وہ بجس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے۔مرضی آئے موت دے،مرضی آئے زندگی دے نمرودنے دوقیدی بلوائے ،ایک وآگ میں ڈلوادیا۔ ایک کور ہاکر دیا۔ اے اہراہیم اب تو رب مان۔ایک کوموت دے دی ایک کوحیات دے دی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمايالاً اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبُ. ميرارب ورج نکالیا ہے مشرق سے اگر سب جہاں تیرے ہاتھ میں ہےتو نکال کے دکھا مغرب کی طرف ے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ البُّدفر ما تاب شرمنده بوكيا -

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِنَا يَا اِبْواهِيْمُ. يرباني كياتَ بين دبكا قرمان بـ اے ابراہیم! ہمارے بتوں کے ساتھ کیا سب کچھتم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکاس نے جوان سب میں برا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں۔سب نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے ،تو حضرت ابراہیم علیه السلام نے اس وقت فرمایا اف لکم ولِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُوْن اللهِ. الله وچمور كران كى يوجاكرت بوجوبول بحى نبيس كت \_

ان لوگوں میں اکثر جواپنے آپ کو بڑا فقیہ، بڑامفکر سجھتے تھے اس جیسی آیات حضرت



نحمده و نصَلِّیْ عَلیْ رَسُولهِ الکریْم قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تحبُّوْنَ اللّهَ فاتّبعُوْنی یحببکم اللّه وَیَغْفِر لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ والله غفور رحیم قال الله تبارك و تعالیٰ فی شان حَبِیْبه الکریم ان الله و ملئکتهٔ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صَلّوا عَلیْه وسلموا تسلیماً

درود شریف

واجب الاحترام، صدرگرای قدرعلائے اہل سنت، قابل قدردوستو! بزرگواورنو جوانو! بچیلی تقریر میں جودوست اوراحباب حاضر تھے انہوں نے ساعت کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ جنا بھی آ دمی اللّٰہ کی بارگاہ میں رورو کے دعا کیں کرے، جب تک کہ اس کے دل میں رسول اللّٰہ کی محت نہیں اس کی دعا کیں قبول نہیں ہوسکتیں۔ ہم اپنے مسلمان بھا کیوں کی آخرت بنانا چاہتے میں کہ ہماری آئندہ والی نسل کو معلوم ہوجائے کہ اللّٰہ رب العالمین کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ بین کہ ہماری آئندہ والی نسل کو معلوم ہوجائے کہ اللّٰہ رب العالمین کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ جب میرے آقاصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کئی لوگ کہدر ہے تھے کہ جب میرے آقاصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کئی لوگ کہدر ہے تھے کہ (التّ ' کی طرف آو کہ کی نے کہا اللّٰہ کوراضی کرنا چاہتے

ک زندگی ہمیشہ کی زندگی سے وابسة ہے۔الا بلد کو الله تطمئن القلوب، خروار ہوجاؤر دلوں کواطمینان ماتا ہے،سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔

حضرت سعدی نے بڑا اچھا مسلم کیا۔ وہ فرماتے ہیں، غوث پاک کے مانے والو! ولیوں کے مانے والو!ولیوں کے دربار پر جاؤ،ولیوں کے قریب بیٹھو۔شخ سعدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا۔ مجھے ایک دوست نے مٹی دی۔ میں نے سونگھا تو بڑی اچھی خوشبو آئی۔ میں نے کہااے مٹی تو مشک ہے یاعنبر۔

بینتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم بہال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم فرماتے ہیں، کہنے گلی بیں تھوڑے عرصے گلوں کے ساتھ رہی ہوں۔ البتہ بیں کئی ہی تھوڑے عرصے گلوں کے ساتھ رہی کو گل کا اثر آ گیا ہے۔ مگر کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، گل کے ساتھ رہ کو گل کا اثر آ گیا ہے۔ شخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر مٹی گلوں کے ساتھ رہ ہوتو پھولوں کی خوشبو آ جائے اور اگر ایک گنہ گار آ دی اللہ کے ولی کے ساتھ رہ ہوتو خدا کے خوف کی خوشبو آ جائے۔ اگر گناہ سے خیات چاہتے ہوتو ولی کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے ولیوں کے قریب رہو، اللہ کے ولیوں کے دربار پر جاؤ۔ ہم نے ہی جھی نہیں کہا کہ قبروں پر جا کر سجدے کرو۔ ہم مجد دالف ثانی کے غلام ہیں۔ امام ربانی کے مانے والے ہیں۔ ہم نے ہی جہا نگیر کے ساسے سینہ تان کر کہا تھا کہ گردن تو کٹ سے مگر اللہ کے سواکسی کے آگے جھی نہیں سکتی۔ قبروں کو تجدہ کرنا حرام ہے گردن تو کٹ سکتی ہے گر اللہ کے سواکسی کے آگے جھی نہیں سکتی۔ قبروں کو تجدہ کرنا حرام ہے

مگر قبر کو چومنا حفزت ایوب انصاری کی سنت ہے۔ عزیز انِ محترم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بید دعا کرتا ہوں۔ تمام حضرات کیلئے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔

> آمين يا رب العالمين. وما علينا الالبَلاغ.

لے گئے۔ نبی نے کہا، ابو بکر میں نے کہا خدا بول رہا ہے، تو نے کہا آ منا وصد قنا۔ میں نے کہا میں بول رہا ہوں ، تونے کہا آمنا وصد قنا۔ ابو برتم ہربات پر نقدیق کرتے ہو۔ ابو بكرنے كہا آ ق آب ہی نے تو فرمایا خدابو لئے سے پاک ہے، جویس بولتا ہوں خدابولتا ہے۔ اگر خدا بھی بولے بخلوق بھی بولے تو خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ۔ مگر جومیں بولیا ہوں خدا بولیا ہے، وه بولة مين بولا، مين بولاتوه بولارآج بم نماز مين بهي پرهت بين قبل هو المله احد. ا بن اعلان کردودہ اللہ ایک ہے اور ہم کہتے ہیں اگر ایک ہے تورسول اللہ بھی ایک ہے۔اگر الله ایک ہے کراچی والو! تو رسول الله بھی ایک ہے۔وہ بنانے میں ایک بیے بنے میں ایک۔وہ مرال کی جادردیے میں ایک، ایک بیسواری برسوار ہونے میں ایک۔وہ خلقت بنانے میں اك، يدامت بخشوانے ميں ايك -الله تعالى آپ كوسلامت ركھے -كراچى والوا برآ دي نماز میں پڑھتا ہے قل ہواللہ احد اے نبی آپ کہدوہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی۔ مخلف مکا تب فکر کے علماء کو دعوت اتحاد دیتا ہوں، آپ تورات پڑھ کر دیکھ لیجئے۔اللہ نے میہ نہیں فر مایا اےموی علیه السلام، اے عیلی علیه السلام - یاز بور پڑھ کرد کھے لیجئے ۔ اللہ نے بیٹیس فرمایا اے داؤ دعلیہ السلام کہدو کہ وہ الله ایک ہے۔ بلکہ کہا گیا الله ایک ہے۔ بینہیں کہا گیا اے موی علیہ السلام آپ کہد دو۔ منہیں کہا گیا کئیسیٰ علیہ السلام آپ کہد دو کیکن جب باری آئی آ منہ کے لال کی ، کہا گیا قل اعلان کر دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جن دنوں میں سعودی عرب میں پڑھا کرتا تھا میں نے عرب کے ایک شخے سے پوچھا تورات میں سے تہیں نہیں،اے نبی آپ کہددو، انجیل میں ہے کہیں نہیں اے نبی آپ کہددو لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ فرما تا ہے اے نی! آپ کہددو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ساعت فرمائے۔ عرب کے وہ س کے کئے چھلے نبیوں نے خداکور کھانہیں، یدد کھے کے آیا ہے۔ جب نوح پیمبرنے فرمایا الله ایک ہے، قوم نے یو چھا آپ ہے کس نے کہا کہ وہ الله ایک ہے۔ فر مایا مجھے جرئیل نے بتايا-ابراجيم عليه السلام سے يو چھا گيا آپ روز کہتے ہيں "خدا ايك بے"، آپ كوكس نے بٹایا؟ فرمایا مجھے جبرئیل نے بتایا\_موئ علیہالسلام نے فرمایا''خداایک ہے''۔قوم نے پوچھا

موتو فلاں آستانے پر آؤ، فلال بتکدہ پر آؤ۔میرے آقانے جبل صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر خداے ملنا چاہتے ہوتو محمد کے در پرآ جاؤ۔اور ہم یہ بات آج بیا نگ دہل کہددینا چاہتے ہیں كه آ وُ اگر اللّٰد كو راضى كرنا چاہتے ہو، اگر خدا كوخوش كرنا چاہتے ہو، اپنے كاروبار ميں بركت حاہتے ہو، اپنی روزی میں برکت حاہتے ہوتو آؤ! یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ میں مسلسل کی دن سے یا رسول اللہ کے عنوان پرآپ سے مخاطب ہوں۔ لا ہور کے اندر جو حالات پیدا کر دیئے گئے وہ صرف اس وجہ ہے کہ چند نا دانوں نے یا رسول اللہ کے جواب میں مردہ باد کہا۔ میں جیران ہوں کہ بیدملک کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ،لوگوں کوتہہ تیج کیا گیا ، جاری دوکان کو برباد کیا گیا، ہمارے گھروں کومسمار کیا گیا، ہماری پرواز کے راہے میں جال بچھادیجے گئے، ہارے بزرگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بزرگوں کے بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا،مگر ہم نے بیکہاجان جاتی ہے تو جائے مگررسول اللہ کی محبت نہ جائے۔ہم مہاجر ہوکراس ملک میں اس لئے آئے تھے کہ مردہ باد کے نعرے سنیں۔ بیروہ کر رہے ہیں جو ملک بنانے کے مخالف تھے۔ یہ آج مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں جب تک اس ملک میں ربانی جیسا نوجوان زندہ ہے رسول الله مردہ باد کے نعرے برداشت نہیں کریں گے۔ یا رسول الله کی بات پوچھنی ہے تو میرے بیارے ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ آج تک مدیخ والے بیان کرتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم وعظ فرمارہے ہیں۔باشعور نو جوانو!میرے آ قا وعظ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ صدیق اکبرداہنی جانب بیٹھے ہیں۔ نبی نے مسکرا کے فر مایا، ابو بکر میں نہیں بول رہا، خدا بول رہا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا بیارا خدا بول رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آ منا وصد قنابہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔میرے پیارے آقانے مسکرا کر فر مایا۔ بید میں نہیں بول رہا، خدابول رہاہے۔ پھر فر مایا آمناوصد قناہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی میرے پیارے آتانے چرفر مایا، اے پیارے ابو بر خدا نہیں، میں محمد بول رہا ہوں۔ کراچی کے باشعور نوجوانو! ابو بکرصدیق فرماتے ہیں آمنا و صدقنا۔ہم ایمان لائے اورہم نے تقیدیق کی محفل ختم ہوگئی۔صحابہ محبد نبوی ہے باہرتشریف

للباعدة للردر) كلا المعلق المع الله عليه وسلم جمعيرات كوبستر پرنظرنهآئ دول ميس خيال آياكهيس آقامجه سے ناراض تونهيں ہو سے ہیں۔ میں دیکھنے گئی تو حضور مجدمیں بھی نہیں تھے۔ پھر میں جنت البقیع پہونچی۔ دیکھا تو سے ہیں۔ میں دیکھنے گئی تو حضور مجدمیں بھی نہیں تھے۔ پھر میں جنت البقیع پہونچی۔ دیکھا تو میرے آ قاباتھ اٹھا کے قبر والوں کیلئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ام المونین فرماتی ہیں، میں يجمع مرى بوكن يتمورى دير بولى كرآ وازآ كى الصلوة والسّلام عليك يا رسول الله. ام ۔ ارشین فرماتی ہیں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کوئی نظرنہیں آیا۔حضور دعا فرماتے رہے۔ دعا کا سلمه جاری رہا۔ میں نے عرض کی سرکا راللہ کے آخری پینمبر! بیسلام کی آواز کہاں ہے آ رہی

ہے؟ میں نے سب طرف دیکھا کوئی آ دمی نظر ہی نہیں آیا۔ سر ا جی کے باشعورنو جوانو! میرے آ قانے فرمایا، مجھ پرصرف انسان دروزنبیں پڑھتے۔ اس درخت کے بیچھے ایک درخت کھڑا ہوا ہے جو تیرے نی پرسلام پڑھ رہا ہے۔ میں مدینہ منوره میں پڑھاتا تھا حاجی صاحبان گئے، دعا کرواللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔آمین۔ ول يرحضرت عثمان كاكنوال آج بھى موجود ہے۔ ميں وہاں پر كھڑ اہواتھا۔ ايك عربي كہنے لگا، ر الرك ياوَل بناك ين في كما كيول؟ عربي كم الكانت الاتعلم هذالحجر كان بصلى على النبي تحقِّه معلوم بيس بي تقرني ردرود برها كرتاتها قو پقردرود برها كرتاتها ممرّ آج کے انسانوں کے دل اتنے پھر ہو گئے ہیں کہ بیہ یار سول اللہ نہیں کہتے۔

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے بیارے نی کو ہاتھ لگایا۔ میں نے دیکھا تو حضور کو بخار ہے محسوس کیا بیارے آتا تکلیف میں ۔ کہا آج تحجے جنگل نہیں جانے دول گی۔ یٹے جاؤ، بچو! تم جاؤ۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے۔حضرت حلیمہ فر ماتی ہیں دوسرادن آیا۔ میں نے ہاتھ لگایا، بخارتھا۔ تیسرے دن ہاتھ لگایا تو بخارتھا۔ چو تھے دن ہاتھ لگایا تو بخارتھا۔ میں ضد کر گئی کہ آج جنگل نہیں جانے دول گی۔ جب مغرب کا وقت آیا میرے بیٹے آہ د بکا کرتے روتے روتے آ گئے۔امی وہ چھوٹی بکری تھی،اس کوجنگل کا شیر لے گیا۔ حلیمہ کہتی ہائے میں ماری گئی۔بکری شیر لے گیا ، میں ماری گئی۔میرے نبی کی عمریانچے سال کی۔امی ہائے کرنا نبیوں کی شریعت میں جائز نہیں۔ بیٹا بکری لے گیا شیر فرمایا۔ میں تو واپس لانے

ادران (۱۰۲ علی اور ۱۰۲ علی اور ۱۰ عل آپ کوس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جرئیل نے بتایا عیسلی پغیمری باری آئی فرمایا'' خداایک ہے"، قوم نے بوچھا آپ کوکس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبرئیل نے بتایا۔مدینے کی مجد کے منبر پر فاطر ك ابان كها خداايك ب- قوم نے يو چھا آپ كوكس نے بتايا؟ فرمايا جھے كى نے نہيں بتايا، میں آئکھوں سے دیکھ کرآیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی مرتبددیکھا؟ فرمایا پھیں مرتبه- پوچها کهال دیکها؟ فرمایا ایک مرتبه سدره کی بلندی پر دیکها اور ایک مرتبه عاکشه ک حجرے میں دیکھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ خدا کیسا تھا جوآپ نے دیکھا؟ وہ خدا کیسا تھا؟ حضرت ابوبکرا تھے ،فر مایا اے اللہ کے رسول جمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بتائے وہ خدا کیساتھا؟ میرے آقانے فرمایا دنیامیں کوئی چیزاس جیسی ہوتو تشبیہ دے کے بتاؤں کہ وہ ورپیا تھا۔ دنیا میں کوئی چیز اس کی مثل ہوتو مثال دے کے بتاؤں کہوہ وییا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی اگراس کود پکینا ہوتو کس کودیکھیں؟ نبی نے فرمایا مین راء نسی فقد راء لحق جس نے مجھے دیکھااس نے ای کودیکھا۔میراہاتھ' بیداللہ'' ہے،میراچہرہ' وجہداللہ'' ہے،میراحکم''امراللہ'' ب، میری گفتگو "کلام الله" ب، میری مسراهت "نورالله" ب، میراقبله" کعبة الله" ب، میرا سبق''لا الله الااللهٰ'' ہے، میرا وجود' محمد رسول اللهٰ'' ہے۔اور دوستو! خدا کی قتم جنگلی جانوریا رسول اللّٰد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ گر مجھے کہنے دو، جنگلی جانور بیجانے ہیں، پڑھے لکھے جانور نہیں پیچانتے۔جنگل کے جانور جانتے ہیں یہ نبی آ رہاہے۔حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں،رسول اللہ میرے گھر میں،میرے پیارے آقامیرے گھر میں حضور کی عادت کریمہ ہے سیح کوناشتہ کیا، میری بکریوں کو لے کرجنگل جاتے ہیں، دوپہر کووالی آتے ہیں۔میرے بیٹے کہتے تھے،ای جدهر جدهر سے محد عربی کا گذر ہوتا تھا درخت سجدہ کرتے تھے۔ کہہ دوسحان اللہ! میرے بیارے دوستو! پیہ جو درخت تجدہ کررہے ہیں بشر سمجھ کر کہدرہے ہیں ، یا نبی مجھ کے۔ نبی مجھ کے نا؟ میرے آقاصلی الله علیه وسلم کا جدھرے گذر ہوتا تھا پھر بھی درود پڑھتے تھے۔ آؤشب برأت كے عنوان پر وہ حديث مشكوة ميں ہے۔ وہ حديث كھول كے پڑھو۔

حضرت عائشهام المونين قيامت تك يمومنون كي مان فرماتي بين، ايك مرتبدرسول الله صلى

فر مایا جاؤ دعااس کے منہ پر ماردے۔ ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ ایک ایسے سرہ: مکان پر پنچ تو جہاں تو حید کا نعرہ تھا۔اول آخر درود پڑھتے ۔اللہ وہ بندے بڑے گنہگار تھے۔ مکان پر پنچ تو جہاں تو حید کا نعرہ تھا۔اول آخر درود پڑھتے ۔اللہ وہ بندے بڑے گنہگار تھے۔ نازوں میں ستی کرتے تھے، سازادن جھوٹ بولتے تھے۔ مگر جب تیرے نبی کا نام آتارورو ہے ہمیں جھاکے چوم لیتے۔فرمایا میں ان کے اعمال بدکود کیھوں یا اپنے بیار محبوب کے ے اپنی طرف سے کہتا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے اپنی طرف سے کہتا ہے۔ نہیں نہیں، دعا کرواللہ سب کونمازی بائے۔اللہ سب کے بچول کوقر آن کا قاری بنائے۔جب مال نمازی ہوتی ہے بیٹا نمازی ہوتا ے، جب ماں عالمہ موتی ہے بیٹا عالم ہوتا ہے، جب ماں پر بیز گار ہوتی ہے بیٹا پر بیز گار ہوتا ے، جب ماں ہاجرہ ہوتی ہے بیٹا آملیل ہوتا ہے، جب مال فاطمہ ہوتی ہے بیٹا حسین ہوتا ے نماز کے عادی بنو، قرآن کے قاری بنو-نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھ لیا کرو۔ ب دو کان پر بیشا کروبسم الله پژهالیا کرو-اول آخر گیاره مرتبه درود پژهالیا کرو- پھرشام کو نے گئے والے پیے گن لیا کرو۔ جب دوکان کھولی تالی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر اول آخر . گیاره مرتبه درود پژه کردو کان کھولا کرو \_ پھرشا م کو پیسے گن لیا کرو \_ پھرر بانی کود عائیں دیا کرو \_ حضور سرور کا ئنات خود فرماتے ہیں کہ جناب مولیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک آ دمی نے بت گناہ کئے۔موی علیہ السلام سے بوچھا اگر میں دعا کروں تو میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حضرت موی علیہ السلام اس کے مکان پر پہو نچے۔ فرمایا آپ تو بہت بزرگ ہیں۔وہ تخفی تو برابد کردار تھا۔ آپ اس کے یہاں کیے؟ فرمایا وہ دیکھواس کی لاش پڑی ہے۔موکیٰ علیه السلام نے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا کفن دیا۔ پھر دعا مانگی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے۔ان سے کہوشریعت موسوی کا مطالعہ کرلو۔ان کی شریعت میں بھی جنازے کے بعد دعا مانگنا جاہئے۔ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کہاں ککھی ہوئی - كَهِوْمَاز جَنَازه بِحِي تَوْدِعا بـ - اللَّهـ م اغـ فــ ولـحيَّـنـا وميتـنــا وشاهدنا و غائبـنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انشانا. کیول کراچی کے باشعورنو جوانو! میں آپ سے پوچھتا

اول کرایک آدمی پہلے وضو کر چکا ہو، اس کے بعد میں بھی وضو کر لے تو وہ کیا کہے گا۔ اعتراض

المال (درم) المعلى المع

" جس کو جنگل کا شیرا تھا کر لے جائے کون واپس کرے" ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنیوں کے سرور، یا رسول الله کہنے والوں کی سننے والے آقا، ہمارے پیارے، بے سہاروں کے سہارے، میرے آقاصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے بھائیو! وہ شیر کدھرے آیا تھا؟ بھائیوں نے کہا مشرق کی طرف سے آیا۔ میرے پیارے آقا او نچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ فرمایا " او جنگل کے شیر جلد آؤ! تہمیں نبی بلارے ہیں" ۔ جب حضور نے تین مرتبہ کہا تو گھاس میں " او جنگل کے شیر جلد آؤ! تہمیں نبی بلارے ہیں، کو دیا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، تمہیں فررا بھی شرم نہ آئی کہ ای حلیمہ کی بکری اٹھائی۔ اپنی زبان با ہرنکالی نعلین مبارک سے لگا کرعرض کیا۔

نی ناراض نہ ہونا، آپ جنگل میں بکریاں لے کر آتے ہم گھاس میں چھپ چھپ کر آپ ک زیارت کیا کرتے ۔ آج پانچ دن ہو گئے، آپ جنگل میں نہیں آئے ۔ آخر جنگل کے شیروں نے مشورہ کیا علیمہ کی بکری اٹھا لے آؤ آ، چھڑ انے کیلئے تو تشریف لائیں گے، ہی ۔ یارسول اللہ بکری کا بہانہ ہے، اصل میں آپ کے دیدار کا نشانہ ہے۔ جانور جانے ہیں، پانچ سال کا گرہے نی اورانسان کہتے ہیں کہ نی کو چالیس سال تک اپنا بھی پہنیس کہ میں نی ہوں بھی یانہیں۔

المراسان میں جھڑے کے لئے نہیں بلکہ پاکتان جس مقصد کیلئے بناہے،اس کیلئے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ربانی کہتا ہے ملک پاکتان بغیر یا رسول اللہ کے ایسا ہے جیسے لفظ بغیر معنی کے یا تیں کرتے ہیں۔ ربانی کہتا ہے ملک پاکتان بغیر یا رسول اللہ کے ایسا ہے جیسے لفظ بغیر معنی کے یا رسول اللہ کے بغیر پاکتان الیا ہے جیسے پیاس ہو پانی نہ ہو۔ یا کتی ہونو ح نہ ہو۔ یا رسول اللہ کے بغیر پاکتان کا استحکام نہیں۔ کی بات ہے، ہمیں تویہ پاکتان ملائی یا رسول اللہ کے وسلے کو مانے والے، وسیلہ ماننا پڑے گا۔ ہم اللہ رب العزت کو سے وبسیر مانے ہیں۔ سنتا ہی ہے، اللہ دیکھا بھی ہے۔ مگر قبول کی کی کو کرتا ہے۔
سمجے وبصیر مانے ہیں۔ سنتا ہی ہے، اللہ دیکھا بھی ہے۔ مگر قبول کی کی کو کرتا ہے۔
مزشتو! کہاں ہے آئے ہو؟ اے اللہ وہاں ہے آئے ہیں جہاں تیری تبیح کررہے تھے۔

فرمایا دیکھوکہیں اول و آخر درود بھی ہے۔ یا اللہ وہ تو تیرے ہی تھے۔اول آخر دروز نہیں تھا۔

۔ نبلایا نہیں، تخبے بڑے اچھے صابن سے نہلاؤں گا۔ یااللہ! میں تیری آنکھ میں سرمہ ڈالوں گا۔ مہلا ہا ہے۔ مونی علیہ السلام نے دیکھا سیسی بوقونی کی باتیں کررہاہے۔ نبی تھے جلال واکے ،کہااوے

۔ کے دقون! کیسی بات کرتا ہے سوٹنالیا اور ایک دیا۔ کہا بے وقوف اللہ نہانے سے پاک ہے، -آسان کی طرف دیکھااور کہا بڑا ہے۔

الى مرتبه بات كرلى تو ماركلا دى، بمنيس بوليس ك\_اس كى بدادابوى بندآئى موى . <sub>علىهالسلا</sub>م کوه طور گئے \_ آ واز دی، یاسمیتع یابصیر! اے سننے والے، اے دیکھنے والے، میں تیرا كليم آكيا، كام بهيج - جب ني مول، جب كليم مول، جب موى مول، جب روز تو بوارا ب ہے جبی بول۔ جب موی علیہ السلام نے تحدہ کیا ، اللہ نے فرمایا مویٰ تم میرے نبی ہوگراس قت سی کلام نہیں کروں گا جب تک میرے بندے کومنائے گانہیں ۔جلدی جا،جس کوسوٹا مارا ے منا کے لا ۔ یا اللہ وہ تو بولی مشر کا نہ با تیں کرر ہاتھا۔وہ تیرے کپڑے دھور ہاتھا، تحقیم نہلا رہا تھا، تیری آنکھوں میں سرمہ ڈال رہاتھا۔ توان چیزوں سے پاک ہے۔

فرمایا موی میں سونے سے نہلانے سے پاک کیروں سے پاک سرمدسے باک ، مگر جہاں تک اس کی عقل کام کررہی تھی ، وہ اپنی محبت کا اظہار کررہا تھا۔ ہم علم کے قائل نہیں ، ہم مبت کے قائل ہیں اور یہی محبت ہے۔ بواسے بواعلامہ ہو گرمحبت نہیں۔ شیطان سے بواعالم دنام نبیں ستر ہزار فرشتوں کی جماعت کو مبتق دیتاتھا۔ ایک مرتباللد نے انسی جاعل فی الارض حليفه فرمايا -زمين مين خليفه بنار بابول يجده كروكهن لكاركيون آدم كيسل كوسجده كرون؟ الله في فرمايا توني آدم كي نسل كود يكها محرجين آدم كي اصل كونيدد يكها - كمهال اصل، کہال نسل \_ہم نسل وہ اصل ،ہم بدتر وہ بہتر ،ہم انسان نبی خیرالا نام ،ہم ارذل ، نبی افضل ،ہم گدانی ختم نبوت کے بادشاہ۔ہم خاک نبی پاک۔

ہم جنت جانے والے نبی جنت بھیجے والے، ہم کوٹر پینے والے نبی جام بھر بھر کے بلانے والے، ہم خدا کو تلاش کرنے والے نبی ہاتھ پکڑ کے اللہ سے ملانے والے۔ آج ساری دنیا کہتی إلىلدراضي موجايا الله توبية بتاتو كيے راضي موگا؟ نہیں کرے گانا؟ کہتے ہیں صاحب پہلے دعا مانگ لی تو بعد میں کیوں مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں کی ہو جاتی ہیں۔ جناب موکیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ نے فرمایا اے مویٰ ، فر مایا گواہ ہوجا ہم نے اس کی ساری خطا کیں بخش دیں ،سارے گناہ بخش دیئے۔اب جناب موی علیہ السلام نے عرض کی۔اے آسان کے بنانے والے خلاق،اے دنیا کے پیدا کرنے والے ذراا تنا تو بتااس نے بھی تیری تعریف نہیں گی ، تجھے اس کی کون می ادا پیندآ گی۔ فرمایا جب بیتورات کھول کے بیٹھتا تھا، جب میرے مدینے والے بی کانام محمراً تا تھا تو بیاہے چوم لیا کرتا تھا۔ میں اس کے اعمال بدکوریکھوں یا اپنے بیار مے مجبوب کے نام کوریکھوں۔

ربانی کہتا ہے، بدائی عبادت پہناز کرنے والے متکبرا گرموی علیہ السلام کے زمانے کا یبودی اسم محمد کی تعظیم کر کے جنت کا حقدار ہوسکتا ہے تو ہم یارسول اللہ کا نعرہ لگا کر جنت کے حقدار کیوں نہیں ہوں گے۔ یا رسول الله کا نعرہ ہمارے لئے محبت کی بات ہے۔ یا رسول الله کا نعرہ ہمارے نزدیک برکت کا دسیلہ ہے۔ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہرمسلمان کی روزی میں برکت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کامسلمان خوش رہے۔جولوگ یارسول الله کا نعرہ لگانے ہے روکتے ہیں ملک کی مخالفت کرتے رہے، پاکتان تو یا رسول اللہ والوں کی کوشش ہے بن گیا۔ اب وہ نعرہ لگاتے ہیں مردہ باد۔ زندہ باد، مردہ باد، اندازہ لگاؤنعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت مردہ باداورنعرہ رسالت کے بعداپنانعرہ زندہ باد کوئی ہےالیی مثال دنیا میں نعرہ تکبیر کے بعدنعرہ رسالت مردہ باد اورنعرۂ رسالت کے بعد مولوی صاحب زندہ بادیے کہاں ککھا ہوا ہے کہ نعرہ تکبیر كے بعد كہتے ہوكه فلال كےمولانا زندہ باد كون كى حديث ميس ہے؟ جى نہيں۔ بيحديث كى باتنبیں ہوتی ، یو دل کی بات ہوتی ہے۔فلاں نے مولوی صاحب کی زندہ یا دکوتمہارادل مانے اورنعره رسالت زنده بادكوتمهارادل ندماني رباني كهتاب تمهارادل نبيس مانتا توندماني بتماي علم پرنازکرتے ہو،ہم اپنی محبت پرنازکرتے ہیں۔

حضرت موی علیه السلام جارہے ہیں، دیکھاایک آ دمی آسان کی طرف دیکھ رہاہے اور کہہ ر ہاہے،اےاللہ!ایک مرتبدد یکھوں تجھے تو نے نئے کپڑے دوں گا۔مدت ہوگئ تجھے کی نے خلاعدة أن (دم) المعلقة المعلقة

ي مير ينبس جب تك مدين والے كے غلام نيس بنو گے۔ كہو مح، رباني صاحب اين م لمرف سے کہدرہے ہیں۔انصاف سے جواب دینا جوانو! دیکھو جناب امام الانبیا صلی الله علیہ ۔ سلم براللہ نے جو کتاب مبین نازل کی وہ برحق ہے۔اس کتاب مبین سے پوچھو۔ابولہب اللہ کا بده ج، پنبس الله فرمايالعت تبت يدا ابي لهب و تب ياالله ابولهب تيرابنده فرمايا الله برادن دوسر عبرآگ لگے گی - ياالله پهرتير عكون؟ فرمايام حمد رسول الله والمذين معه اشداء على الكفار. (الآيا خره) ميراابوبكر، ميراعتمان، ميراعلى، ميرايكالا

بالله! تيركون بين فرمايامير ين كفلام-رستوا ہی بات کہتا ہوں، جس نے نی پاک کے نام پردرود پڑھ لیا، مجد کوآباد کیا، مال کی عن کی ، باپ کا ادب کیا، تو نوجوانو! اپنی مال کوگالی شدوه ، مال سے او نجی آواز میں کلام نہ کرو، ان والد ومحترمہ سے بدکلامی نہ کرو۔ شریعت میں حکم بیہے کہ جہال تمہاری مال بیٹھی ہواس کے ، رابر بیشو۔ مال کے قدمول میں بیشو، مال کے قدمول میں جنت ہے، مال کے قدمول کو چوم ل كرد حضور في ايك دفعه فرمايا، وه نوجوان كتف بخت والا ب صحابه في عرض كى ، يارسول الله اکون جوان؟ فرمایا جوآ دهی رات کے دقت اپنی مال کے قدم پکڑ کر کہتا ہے، امی اللہ کے دربار مں میرے لئے دعا کرو، الله فرماتا ہے مجھا پنی ربوبیت کی قسم جب اس کی والدہ دعا کرتی ہے، پر میں اس جوان کے اعمال نہیں و مجھتا۔ اس برھیا کے سفید بالوں کو د مکھ کراس کی دعا قبول کر لینا ہوں۔اور آ وُ حدیث سنتے جاؤ۔ کیا کروں آج قوم بہت دور ہوگئی۔ مدینہ کی مسجد میں ایک نوجوان آگیا، کہنے لگایارسول اللہ میں نے منت ما نگی تھی ،میرا کام ہوجائے۔کعبٹریف کی دہلیز کوبوردوں گا۔اب کام ہو چکا مدینہ سے مکہ مرمہ تین سومیل کے فاصلے برب، ہاتھ میں نہ یعیے ادر نصحت کیا کرول، منت کیسے بوری کرول۔

میرے نی نے فرمایا گھر چلا جا۔ مال کے قدموں کو بوسددے،منت پوری ہوجائے گی۔ اِس نے بڑے ادب سے عرض کی ، یار سول اللہ میری والدہ انتقال کر پچی ہے۔میرے لئے کیا علم ہے۔ فرمایا اگروہ انتقال کر چکی ہے، قبرستان جلا جا۔ ماں کی قبر کو بوسہ دے دے منت

پچھلے دنوں میں حیدر آباد تقریر سے آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا، گاڑی بہاول پور پہونچی۔ جب گاڑی بہاول پورے آ مے چلی تو باشرع ٹھیک ٹھاک صورت بھی کہنے لگا۔ دیکمو جی بید یا رسول الله والول نے کیسا ملک میں فساد پھیلا رکھا ہے، گیار ہویں شریف، میلاد شریف۔ میں نے سنایہ کیا کہدر ہا ہے۔ میں او پر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ ینچے بیٹھا تھا۔ میں نے اوپر سے پنچے دیکھا۔ میں نے کہا صاحب الی باتیں نہ کرو۔ ملک میں اتحاد کی ضرورہ ہے۔ کہنے لگا صاحب آپ تو ناراض ہو گئے۔ بولا آپ کا نام؟ میں نے کہاوحیدر بانی۔ بولے كهال رہتے ہو؟ ميں نے كہاماتان \_ بولے آپ كاكام؟ ميں نے كہاتبلغ قر آن \_ بولا آپ كا خد ب بیس نے کہا اسلام۔ بولا ماشاء الله ماشاء الله و بابی تونیس بیں۔ میں نے کہا آپ کی عقل میں خرابی تو نہیں \_ یا اللہ تو کیے راضی ہوگا؟ آخرت کی فکر کرو \_ اللہ فر ماتا ہے و مسسن الناس من يقول آمنا باللهِ وباليوم الآخر وما هم بمومنين. جواللهُوماني، آثرت کی فکر کرے، ان ہے کہہ دووہ مومن نہیں، وہ ایما ندار نہیں۔ یا اللہ کیا بات ہے، تجتبے مانیں، آخرت كى فكركري، پر بحى مومن نبيل يو توكيد راضى موكا؟ فرماياقل ان كسنهم تسحبون المله. اے میرے محبوب! ان سے کہددوا گرتم اللہ سے مجت کرتے ہو، اللہ پرایمان لانے سے راضی نہیں ، اللہ آخرت کی فکر ہے راضی نہیں ہوگا۔ف اتب عونی میری تالع داری کرو۔دوسرے معنی میں یوں کہو محمد عربی کے دروازے پر آؤ۔ جب نبی کے دروازے پر آؤ گے کیا ہوگا يحببكم الله. الله تم محبت كركاويغفولكم ذنوبكم تمهار سارك الم في المحب

ياالله توجبارے، ياالله تو قهارے فرمايا بيس جبار بھي ضرور موں ، قهار بھي ضرور مول ، ليكن جبتم میرے نبی کی تابعداری کرو گے، میں جبار ہوں، جباری بھی کروں گا، میں قہار ہوں قهارى بھى كرون گا، جب ميرے نى كدروازے پرآجاؤ كے، فرماياوالله غفور دحيم. پھررچيم كےصدقے مغرت ورحمت والے ہوجاؤگــ

کے بات کہتا ہوں، ہمارا تو نبی کے بغیر گذارہ ہی نہیں۔لاکھاللہ کے بندے بنو،مگراللہ کہتا

الله على عدم الله على الله على

چدیا ہے۔ کیوں بھی عظمت مصطفے پر بول رہا ہوں نا۔ رقعہ آیا ہے۔حضور نے فر مایا جو مخص رچریہ، نظاملیہ میں شریک تھا، حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوالفظ بھی غلط نہیں ہوسکتا۔اس بہ۔ یک میں بزید بھی شریک تھا۔ کیا وہ جنتی ہے؟ میں کہتا ہوں جس صفحہ پر بید حدیث پڑھی ہے، اس کے دوسرے صفحہ پر بیرحدیث بھی پڑھو۔ میرے پیارے آقانے فرمایا، جو مخص میرے ہے پر جملہ کرے گاوہ مخف جہنم کے نچلے تھے میں جلے گا۔ جب میرے امام حسین کی شہادت ۔۔۔ ہوئی، جب بزیدنے مدینے میں کرفیولگا دیا،میرے بزرگو! تیرہ دن مدینے کی معجد میں اذان نہں ہوئی۔حضرت عبدالله فرماتے ہیں میں مجد کے کونے میں جھپ گیا۔لیکن جب اذان کا وت ہوتا تو روضۂ رسول سے اذان کی آواز آتی وقطنطنیہ میں جو چلا گیا وہ جنتی اور جس نے مے پرحملہ کیادہ جہنمی ۔اب توبیہ بتا ہے حدیث کہاں سے لےگا۔ تیرہ دن کر فیولگا یا مے میں ریدنے، تیرےزد یک بزیرجنتی ہے۔رسول کی حدیث کے نزدیک بزیرجہنی ہے اور میں نے مسر پارک کے جلے میں کہا تھا اور آج بھی با تگ دہل کہتا ہوں، یہاں ی آئی ڈی کے كام موجود، مارشل لاء پارتى ك نمائندك مجصمعلوم ب يهال موجود بير - يس ان كيلئ عض کرد ہاہوں کہ جن صاحب نے رقعہ دیا ہے، جن صاحب نے یہ پر چی دی ہے، یہی لوگ مک میں نساد کرانا چاہتے ہیں۔ میسوچتے ہیں کہ کی طرح حینی اور پزیدیوں میں کٹاؤ ہو لیکن ادر کھوالا کھ یزیدی اکٹھا ہو جائیں ،ایک حینی کے تھٹر سے دھول ٹولےگا۔

یہ ملک حسین کے نام لینے والوں نے بنایا۔جویزید کی تعریف کرنا جاہتے ہو چلے جاؤ ، کوئی ائتران نہیں ہوگا۔ ہمیں پریشان نہ کرو، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔اللہ کی قتم ہماری تو زبانیں بند ہیں، ہمارے منہ بند ہیں، مارشل لاء یارٹی نوٹ کرے کہ میں اس ملک کے ایک ایک ذرے کی حفاظت حیابتا ہوں۔اس ملک کے ریت کا ایک ایک ذرہ میرے بزرگوں کے خون کا ماحصل ہے۔ مگر بیلوگ جو برزید کو جنتی کہتے ہوئے تن تناتے ہیں،ان کولگام دو ورنہ ہم کو اجازت دو۔ارے ہمارے تو منہ بند ہیں، دوستو!اللہ کے کہنے سے منہ کھل جاتا ہے۔ دوسرے منی میں آپ کی زبان میں کہوں منہ بھٹ جاتا ہے۔اللہ کہا تو منہ بھٹ گیا اور جب محمد کہا تو

پوری ہوجائے گی۔اس نے پھرعرض کی یا رسول اللہ میں بحین میں تھا،میری امی فوت ہوگئی اب آپ فر مایئے مجھے معلوم نہیں کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے ۔ فر مایا جس قبرستان میں ہواس قبرستان کی کسی قبر کو مال کی قبرتصور کر لے۔ پاؤل کی طرف سے بوسددے دےمنت پوری ہو جائے گی۔ وہ رویا۔ کینے لگا اللہ کے رسول! اللہ کے پیارے! مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری والده كى قبركون ت قبرستان ميس ب - تومير ا قان فرمايا ذهب الى بيتك. كرچلا جا-ایک زمین پرلکیر تھنچے۔اس کیبرکو مال کی قبرتصور کر پاؤں کی طرف اے بوسہ دے دے،منت یوری ہوجائے گی۔

المعلمة المعلمة المستحيض المستحيج كراس كومال كي قبرتصور كياجا سكتا ہے تو ان انگوٹھوں مین میر کی کے نور کوتصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر مال کی قبر تصور کرنے سے مال کی قبر کو بوسددیے سے منت بوری ہوسکتی ہے تورسول اللہ کے نام کو بوسددیے سے عاقبت کیون نہیں سنور سکتی۔ منو جوانو! میں اتحاد کا درس دیتا ہوں ۔ میرا بیعقیدہ ہے جس طرح میرا نبی شان والا ہے، جس محفل میں میرے نبی کا ذکر ہووہ محفل بھی شان والی ہے۔ آج یہاں جتنے حضرات کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، داہنی جانب بائیں جانب بالکل سامنے جتنے بزرگ نوجوان دوست احباب موجود ہیں،میراایمان ہے کہتم پراللہ کی رحمتوں کا نزول ہور ہاہے۔کوئی اپنی پناہ گاہ میں ہوگا، کوئی اینے مکان میں ہوگا۔اللہ جس کی روزی میں برکت دیتاہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں جیج دیتا ہے۔آپ یہاں جتنے حضرات تشریف فرماہیں، بہی کھات، بہی گھڑیاں قیامت کے دن آپ کے سامنے آئیں گے۔ بیز بین گواہی دے گی۔ بیدرخت کے بیے گواہی دیں گے۔ زمین کے ذرات ریکاریں گے۔ یا الله ربانی کے وعظ میں فلال بھی موجود تھا۔ نہ وزارت کی باتیں تھیں، نہ سیاست کی باتیں تھیں۔ دوستو! ہم چاہتے ہیں کہ آپ یارسول الله کا نعرہ بلند كريں \_اس ميں تمہارى نجات ہے \_سارى دنيا نيك ہوجائے ،سارى دنيا نمازى ہوجائے ، خدا کی خدائی میں ال بھر کا فرق نہیں ہاورسارے بدہوجاؤ،اللد کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیتو ہم اپنی بھلائی کیلئے کرتے ہیں۔میری تقریر کاعنوان بنہیں تھا۔ کسی صاحب نے بید

خطبات ربانی (دوم)







نَحمِدة و نصلى على رسوله الكريم اهما يعل فاعوذ بالله من الشيطن الرَّجيم بسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه.

نہایت ہی واجب الاحترام سرمایی ملت اسلامی صدر اجتماع مفتی اعظم سکھراستاذ العلما الخر ملت حفرت علامہ مولا نا محرحسین صاحب مدخلہ العالی نہایت ہی قابل قدر علائے اہلست نوجوانان ملت ، میرے قابل قدر برزگو، دوستو، نوجوان ساتھیو، بردا کرم فرمایا حضرت مفتی اعظم سکھرنے، شفقت فرمائی، تھم دیا کہ ربانی تو پورے ملک ہی میں نہیں، تو تو پورپ میں بھی تقریریں کر کے آیا ہے، تی چاہتا ہے کہ آج ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں اپنے آقا کی شان سنائے۔اشتہارات کے ذریعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ یہ مقدی تقریب اس دور کے ظیم مجدد دنیائے انسانیت کے رہنما محس الماست حضرت علامہ شاہ احدرضا خال صاحب بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کیلئے منعقد کی گئی ہے۔اگر آپ خور سے دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ احدرضا فردوا حدکا نام نہیں۔احمدرضا پوری مند بند ہوگیا۔ تو ہے، ہی منہ پھٹ۔ جومرضی آئے کر الوگ کہتے ہیں میاں بید منہ پھٹ ہے۔ اس ہے با تیں مذکرو۔ بابا جاؤ جاؤ کہتے ہیں نا بابا بید منہ پھٹ ہے اس سے با تیں نہ کرو۔ بھائی تر اپی عزت کو دیکھو، بی تو منہ پھٹ ہے۔ اس کا تو منہ پھٹا ہوا ہے۔ اللہ اللہ کے نور الگاتے ہو منہ تو پھٹ گیا۔ جا ہے جنتی بناؤ جا ہے جہنمی بناؤ اور جب تھ کہ کھو گے منہ بند ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہمارا پزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک علیمہ مسکدے کہ یزیداس جنگ ہیں تھا ہمی یا نہیں۔ چارسال کا بچہ کیا جنگ کرے گا۔ جب قسطنطنیہ پر جملہ ہوا ہم نے تاریخ کے سمندر میں خوطہ لگا یا ہے۔ جب قسطنطنیہ پر جملہ ہوا پزید کی عمر چارسال کتی ۔ چارسال کا بچہ بھی کما نڈران چیف بنتا ہے۔

اتنی نه برمها پاکی دامان کی حکایت دامن کو ذرا دیکھو ذرا بند قبا د کمھ

کچھ مطالعہ کیا کرو، پڑھا بھی کرو۔اس قوم کو بے وقوف نہ بناؤ۔اس قوم میں سارے پریدی نہیں۔اس قوم میں سارے پریدی نہیں۔اس قوم میں سارے سینی ہیں۔ ویکھئے اتنا بڑا جمعے ہے۔آپ کا اتنا بڑا عظیم الثان اجلاس دائیں بائیں سامعین کی کثیر تعداد ہے۔اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں، جو چاہتا ہے کہ میں پزید کے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔اب جو چاہتا ہے ہیں حسین کے ساتھ اٹھوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔اب جو چاہتا ہے ہیں حسین کے ساتھ اٹھوں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔اب جو چاہتا ہے ہیں حسین کے ساتھ اٹھوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔

یا اللہ! ہاتھوں پر گواہ ہو جا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا۔عزیزانِ محترم دعا کیجئے کہ اللہ بیدعا قبول فرمائے۔ پروردگارا پٹی بارگاہ میں منظور فرمائے۔اللہ تعالیٰ اپٹی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔اللہ آمین کہنے والوں کی روزیوں میں برکت دے،اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔آمین۔

ومَا علينا الاالبلاغ

ے اندروہ لوگ تاریخ کے مورخ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے تاریخ پرظلم کیا ہے، وقت پڑا گلستاں پہتو خون ہم نے دیا اور جب بہارآئی تو کہتے ہوتمہارا کا مہیں۔

وف چرانسان پيو وڻ آڪڙيو نعره مائے تکبير—

اعلی حضرت ہے لوگوں نے کہاحضور آپ تعریفوں میں گئے ہوئے ہیں، اب لوگوں نے شور شراٹھایا ہے کہ یارسول اللہ کا نعرہ نہیں لگنے دیا جائے گا۔اعلیٰ حضرت کو انگریز نے پابند سلاس کر دیا۔ اب تاریخ بریلی پڑھو۔ آج اپنے کو مردمجاہد کہنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے اسیری کی زندگی گزاری ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، ہمارے اسلاف نے انگریزوں کے ماتھ مقابلہ کیا ہے۔

بھی اس وقت ربانی زندہ بادنہیں ہوگا بلکہ مفتی اعظم زندہ باد۔ اگر مفتی اعظم صاحب کی شخصیت نہ ہوتی تو یہاں سکھر میں ربانی کوکون جانتا۔ ربانی نہیں زندہ باد، ہمارے اسلاف زندہ باد، ہمارے بزرگ زندہ باد، ہمارے تاکد اہل سنت زندہ باد۔ تجی بات ہاں بزرگوں کی زندگی ہے تو ہماری زندگی وابسة ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے جس کا کام اس کو ماجھے۔ گھڑی ساز کے پاس جاد گے گھڑی بنانا سکھائے گا، درزی کے پاس جاد گے شیروانی سینا سکھائے گا، درزی کے پاس جاد گے شیروانی سینا سکھائے گا، درتی سے باس جاد گے شیروانی مینا سکھائے گا، رنگ ساز کے پاس جاد گے درنگ ڈالنا سکھائے گا، کی معمار کے پاس جاد گے دری سینا سکھائے گا، تم اگر میرے مفتی مجمد حسین کے قدم چومو گے تو ایوان شور کی میں یا درول اللہ کانحرہ لگانا سکھائے گا۔

نعره ہائے تکبیر\_\_\_\_\_

تی بات ہے۔ بوی وقت کی ضرورت ہے کہ آج ہم ہر جگہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کیں۔
آپ یقین کریں میں گذشتہ دنوں لا ہور میں تقریر کرر ہاتھا کہ ایک گنجاسر کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا،
ربانی صاحب اب یا رسول اللہ کا نعرہ مجدوں تک لگے گا، خانقا ہوں تک لگے گا۔ میں نے کہا
فکر کی بات نہیں، ہمارے کچھ بزرگ شور کی تک بہنچ چکے ہیں وہاں بھی یا محمد کے ترانے ہوں
گے۔وہاں بھی یا رسول اللہ کے نعرے ہوں گے۔ بوی ضرورت ہے اس نعرے کی۔ میں بچھلے

ایک تحریک کانام ہے۔ احمد رضا ایک انسان کانام نہیں بلکہ جسم ایک جواب کانام ہے۔ احمد رضا
ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک ملتبہ فکر کانام ہے۔ ایک فکر کانام ہے۔ ایک وائش کانام ہے۔
ایک عشق کانام ہے۔ اگر خورے دیکھوتو یہ بڑے کام کانام ہے۔ احمد رضانہ تیری رضا، ندیم ری
رضا، مدینے والے کی رضا۔ فر رامل کے کہدو سے ان اللہ ۔ جو بات اچھی گئے ذرا سے ان اللہ کہد دینا۔ ماشاء اللہ ۔ میں بھی جوان ہوں، جلسہ کرانے والے بھی جوان ہیں اور سامعین کی دینا۔ ماشاء اللہ بات جوانوں کی طرح ہوگی۔ جو بات اچھی گئے ذرا سجان اکثریت بھی جوان ہے۔ انشاء اللہ بات جوانوں کی طرح ہوگی۔ جو بات اچھی گئے ذرا سجان اللہ کہد دینا۔ تو احمد رضا کی دنیا کے انسان کی رضا نہیں، ان کی رضا نہیں، ان کی رضا نہیں، انال اللہ کہد دینا۔ تو احمد رضا مدینے والے کی رضا۔ میرے مجدد کانام دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ کائنات میں سب راضی ہوجائیں، اگر مدینے والا راضی نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔

فیضان رضا، سب کہوجاری رہےگا۔ ذراسینوں ہے آواز نکالو۔ فیض رضا جاری رہےگا۔
جوش کے ساتھ آواز آئے۔ فیض رضا، جاری رہےگا۔ فیض رضا جاری رہےگا۔ وار کا نے والے آئے
انشاء اللہ جاری رہےگا۔ کی مثانے والے آئے من گئی کفر کے فتو رلگانے والے آئے
اور اس دنیا سے خاموثی کے ساتھ چلے گئے ، کی لوگوں نے زبانیں کھولیں گرزبانیں گئگ ہو
گئیں، ادیبوں کے قلم ٹوٹ گئے ، خطیبوں کی زبانیں گئگ ہوگئیں، بڑے برے رسالے نکلے
مگرمٹ گئے ، بڑے بوے مفر قرآن میرے احمد رضائے بارے بی فاط باخی لکھتے رہے گر
ان کے اپنے ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے، گرفیض رضا آئ بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری
رہیگا۔ یہ کی دنیا دار کی رضا نہیں احمد کی رضا۔ بھا ئیو! ذراغور کیجئے ، ذرا تاریخ کے سمندر بیل
فوط لگائے۔ بریلی کے اندر جب دنیائے انیانیت کو اکٹھا کیا گیا، انگریز نے کہا کہ جھے کچھ
الیے علاء چاہئے جوسلمانوں کے اندر جب دنیائے انیانیت کو اکٹھا کیا گیا، انگریز نے کہا کہ جھے کچھ
الیے علاء چاہئے جوسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو کم کریں۔ بڑے بڑے علایہ کہنے پر مجبور ہو
الیے علاء چاہئے جوسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو کم کریں۔ بڑے بڑے علایہ کہنے پر مجبور ہو
گئے کہ وقت کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کوٹر بیدا گیا۔ تاریخ دیو بند پڑھے ، تاریخ ہند

یڑھئے۔تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگاؤاور تاریخ کے آئینہ میں دیکھو۔ آج ظلم ہے کہ اس ملک

ظام عدم أن (درم)

ہم نے بھی نی کو خدانیں کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے۔ وما يسطق عن الهوى ب-وه خداب، ينى ب-وهرب ب، يرسول ب-وه خالق ہے، پر کلوق ہے۔ وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے۔ وہ محت بیر جوب ہے۔ وہ کبیر ہے، یہ بشیر ے۔وہ خبیرے، بیسراج منیرہے۔وہ رب العلمین ہے، یہ شفع المذنبین ہے۔وہ دینے والا، بیشان لینے والا۔ وہ مزمل کی چا در دینے والا، بیاس چا در میں گنہگاروں کو چھیانے والا۔ وہ عاند بنانے والا ، بیای کی طاقت ہے اس کے دو ٹکڑے کرنے والا۔ وہ خلقت بنانے والا ، بیہ امت بخشوانے والا۔

نعرہ ہائے تکبیر۔

ذرانو جوانو! زورے کہدو یا رسول اللہ۔ نبی کا ئنات کی عظمت کا اعلان اس وقت بہت ضروری ہے۔ملک شیشوازم، کمیوزم، سیکولرزم ملک کے اندرائی پورے آب وتاب کے ساتھ آرہا ہے۔اگر تمہیں شیشونزم، کمیونزم، سیکولرزم سے مقابلہ کرنا ہے تو کوئی اور پاورنہیں ہے جو ان كا مقابله كرے۔ وہ ايك ہى قوت ہے اور وہ يا رسول الله كے ذريعة للكار ہے اور وہ اعلىٰ حضرت کی قکر ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں پڑھا کرتا تھا۔ان دنوں مدید منورہ سے مکہ مرمد آیا تو مجھے ایک عربی دوست نے کہادیکھواس جگہ کو۔ میں نے کہا قربان جادُ ل \_ يرتوالله كالحر كعبه ب كهن لكا معمار بنا مواتفا خليل الله مردوري كرر ما تحاذ بيسح المله بن رہاتھا ہیت اللہ کہدو سِجان اللہ گھر بن رہا ہے گھر کی تعمیر ہوگئ گھر بنایا، ابراہیم نے گھر بهايا جحد كريم نے صلى الله عليه وسلم جب مكه فتح ہوا تو رمضان المبارك كى پانچ تاريخ تقى \_ سكھر کے رہنے والے نو جوانو! مدینے والے بیان کرتے تھے کہ میرے نبی نے بلال کا ہاتھ مجڑا اور کہابلال کعبد کی حصت پر پڑھ جاؤاور ہمیں اذان سناؤتا کردنیا کومعلوم ہوجائے کہ اسلام فاتح کی حیثیت ہے آیا ہے اور نبی کی ختم نبوت کا ڈ نکائ کر ہاہے۔ بلال کعبہ کی حیبت پرچڑھ جاؤ اور اذان دو،اذان دین حاہے۔ بولو،اذان دین حاہئے۔میرے پیارے علیٰ حضرت کی فکر بھی یم ہے کہ شکل کا وقت آئے تو اذان دو،مصیبت آئے تو اذان دو ٹھیک ہے نا بھائی ۔ قبط پڑ

الا المعتمل ال دنوں لندن گیا۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے بھی مجھے بلایا۔ وہاں گلاسکو میں تقریر کر رہاتھا تو میں نے اعلی حضرت کا نام لیا۔ ایک نو جوان اٹھا، پروردہ انگریز کہنے لگاربانی متوجہ موجاؤ \_ تو ہمیں كس كى بات سناتا ہے؟ ميں نے كہاميرا قائدمولاناشاه احمدرضا۔اس كا قول ہے كہ جب تك مدين والے كورواز برنبيس آؤكوه حلاق لم يول تم درواز برنبيس موكا كين كا میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں پرانے دین کی طرف لے کرجارہے ہیں، جو آئی ہے چودہ سوسال پرانا ہے آپ ہمیں اس مذہب کی طرف لے جارہے ہیں۔اس رسول کی طرف کے کر جارہے ہو جو آج سے چودہ سوسال پہلے آیا تھا۔ ہماری طرفت ویکھو اونیا جاند پرچڑھ ر ہی ہے، مرت عبور کر رہی ہے، مشتری کو پار کر کے وہ چاند کی سرز مین تک پہنچ چک ہے۔ دنیا ترقی کر چکی ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے۔ بیں نے للکار کر کہا۔اے فور ڈ ما فچسٹر کی فضاؤں میں بلنے والوائم کہتے ہوان کے دروازے پر آؤجو چاند پر چلے گئے۔ ربانی تمہیں بتانے آیا ہے کہاس نبی کے دروازے پر آجاؤجس کے قدموں میں جاندآ گیا ہے۔

بداعلی حضرت کی فکر ہے۔ اگر آپ سائنس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کالج میں پڑھنے والي نوجوانو! آج كالجول كے اندراسلام كى عظمت كا اعلان كرناصرف انبيں لوگوں كاطريقه رہ گیا جن کے دلوں میں خالص عشق محدرہ گیا ہے۔ صلی الله علیہ وسلم ۔ آج دنیا ہمیں طرح طرح کی باتیں ساتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جناب مریض کے دل میں پلاسک کا دل لگایا گیا ہے۔ سائنس کتنی ترتی کر گئی۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پھل کرو گے تو تمہیں جواب دینا آئے گا۔ اگر غیروں کی بات کی تو تم مجھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کالج کا نوجوان کہتا ہے کہ سائنس نے اتن ترتی کی کے مریض کے سینے میں پلا سک کاول لگادیا۔ میں کہتا ہوں پلا سک کاول لگانا کمال کی بات نہیں،سدرہ کی بلندی پر بیٹے کر بلال کے پاؤں کی آواز سننا کمال ہے۔ قبر پر جا کرمردہ کو مھوکرلگا کرزندہ کرنا کمال ہے۔ نعره ہائے تکبیر\_\_\_\_

ظام عرب فرادرم) المحمد مقام انسانیت کو بلند کر دیا۔ آؤ بلال کعبہ کی حجست پر چڑھ جاؤ،اذان ساؤ۔ حضرت بلال كعبدكا جهت ير ير هے تو مسكرانے لگے۔ ميرے نبى نے فرمايا ديركر دى بلال ر توجہ ہے۔ مرے پیارے بلال نے کہا جی حضور آتا نے کہااذان دے بلال آتااذان تو دوں مگر آتا ا كي مسلد يو چينا ہے۔ دينے ميں اذان دي تھي رخ كيا تھا كعبه كي طرف ،سفر ميں اذان دي تھي رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،حضر میں اذان دی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، بدر میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،احد میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، یارسول اللہ اب تو آپ نے کعبہ کی چھت پر کھڑا کردیا ہے تورخ کروں کس طرف؟

عرب كاجهوم مسكرايا بمجم كازيور مسكرايا ، خدا كالبيغيبر مسكرايا ، سنيول كار ببرمسكرايا ، فاطمه كاابا مسرایا، کعبہ کا کعبہ مسرایا اور ارشادفر مایا بلال سے کہتے ہو، مدینے میں اذان دی تھی رخ کیا تھا كعبه كي طرف، بدر مين اذان دئ تهي رخ كيا تها كعبه كي طرف، سفر مين اذان دي تهي رخ كيا تها کعبہ کی طرف، حضر میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، رائے میں اذان دیے آئے ہو۔اب کیاد کھے رہے ہو، تہرارے نبی نے تہمیں کعبہ یہ چڑھایا ہے اب اینے نبی کی طرف رخ کر کے اذ ان دو۔

یہ ہے مقام نبوت کہ کعبہ پر بھی چڑھ جاؤ تو نبی سے رخ نہ پھیرو۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فکر، یہ ہے پیغام رضا کہ کعبہ رہمی چڑھ جاؤ نبی ہے رخ نہ پھیرو۔ آج کہا جاتا ہے ہماری بھی آئکھیں نی کی بھی آئکھیں، ہارے بھی ہاتھ نی کے بھی ہاتے ، ہارے بھی پاؤں نی کے بھی

ہوش کروار بانی دعوت فکردیے آیا ہے۔اگرنبی کی انگلیوں کود کیھتے ہوتو جاند کے دو تکزیے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرو۔ نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہوگر ہاتھ کے اشارے سے چشمے نکلتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ کمے میں چلتے دیکھتے ہوسدرہ یہ جاتے نہیں دیکھتے۔زمین پہ چلنے کو دیکھتے

جائے تو اذان دو، جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو اذان دواور میں ایک قدم آ گے اٹھا کر کہتا ہوں كه اگركوئي مرجائة واس كي قبر پراذان دو - ايك صاحب كينج سگنېيں رباني صاحب، پير تمبارے اعلی حضرت کی فکر ہماری سجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہااے اعلیٰ حضرت، تیری دوح پر کروڑوں سلام ہوں۔ جومسئلہ دنیااب تک نہیں تھجی وہ تو نے سمجھا دیا۔ جب تحریک ختم نبوت چلی تو ہمارے ملتان میں تمام علائے اسلام نے متفقہ فیصلہ دیا کہ سیاست پر مصیب آ می ہے لبذا قوم ہے کہو چھتوں پر چڑھ جاؤ، مکانوں پر چڑھ جاؤ اوراذانیں دو۔اذانیں سب نے دیں۔ عظم والو! میں حیدرآباد سے تقریر کر کے آیا۔ دو بجے ملتان پہنچا۔ تو رات کے دو بج اذان ہور بی ہے۔ میں نے کہاصاحب یہ کسی اذان؟ مجدمیں دو۔ کہنے لگے تی یہ برکت کی اذان ہے اور برکت کیلئے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ برکت کیلئے وقت ہے جہال مرضی آئے۔ میں نے دیکھاایک صاحب حجت پراذان دے رہے ہیں، دوسرے صاحب دیوار پراذان دے رہے ہیں اور ایک صاحب کو دیکھا کہ بانٹرع چمرہ ہے اور تھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا نشان کا نشان اذان کی اذان ۔ یہ کیا معاملہ ہے، قوم کو کیوں بے وقوف بنایا جاتا ے؟ ربانی پورے یا کتان میں ببا تگ دہل کہتا ہے کہ اگراذان دینے ہے تمہاری سیاست کی بلائل سکتی ہے تو قبر پراذان زینے سے بھی عذاب کی تختی ٹل سکتی ہے۔ یہ قوم کو کیوں بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ بیہ اذا نیں دلائیں چھتوں پر چڑھا کے تو مفتی اور ہم اذان دلوا ئیں تو بدعتی۔ میرے نی نے فر مایاالتی یا بلال. بلال قریب آؤ کعب کی جھت پر پڑھ جاؤ۔ آج کالج کے ير هن والانوجوان مسلم نوجوان كود كيما بنو كهتاب دنياج اندتك جلى كى، ديكهوامريك في ا سکائیلیٹ ہوا میں گرایا، روس نے ربر کا کھولنا ہوا میں اڑایا، چین نے ایٹم بم بنایا اورتم نے ایک جلسه کرایا ۔ تو ہم اعلیٰ حضرت سے سبق سکھتے ہیں ۔اعلیٰ حضرت کے اقوال سے ان کو جواب دو۔ امریکہ نے اسکائیلیٹ گرایا، روس نے ربر کا تھلونا ہوا میں اڑایا، چین نے ایٹم بم بنایا اور میرے نی نے حضرت بلال کے باز وکو پکڑ کے کعبہ یہ چڑھا کے رب سے ملایا۔

المعالم المعال

بومردرخول كوسلام يرحة نبيس د يكت انك لاتهدى من احببت كوبرحة بوولوانهم ا ذظل موا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسولٌ لَوْجَدُ وااللَّه توابًا رحيما كُونيس يرصح قل لا احلك لنفسى نفعًا ولا ضوأ كارث لكات اوانا اعطينك الكوثو كنيس يرصة \_آدم كي سل ويكفة مو، ذراآدم كي اصل كوبهي ديكمو يم آدم کنسل ہیں، وہ آ دم کی اصل ہیں۔ہم ہیں کمتر تھروالو، نبی ہم سے برتر۔بولونی ہم سے بہتر۔ جن كاعقيده د بى بوليس، باتى خاموش ربين تاكه فرشتے بھى گواہ ہوجا ئيں۔زورے، ني ہم ہے بہتر۔ہم کمتر، نبی ہم ہے بہتر۔ہم ارذل وہ افضل،ہم انسان کالانعام، نبی خیرالا نام۔ہم گدا نبی ختم نبوت کے بادشاہ، ہم خاک، نبی پاک، ہم ذرۂ بیتاب، نبی آ فتاب عالم تاب، ہم نورے بہت دور، کہددونی نوز علی نور بم زکو ہ والے، نبی صلوہ والے، ہم صدقات والے ہم گناه کرنے والے، نی گنهگاروں کو بخشوانے والے۔

اعلیٰ حضرت کی فکریمی ہے کہ لا کھ عبادت کرلو، جب تک احمد رضانہیں ہوگا، جب تک احمہ راضى نېيى بوگا، بات بنتى نېيى \_ تو حيد كنعر ب راگا دَالله ايك ب، وه به مثال ب، وه كهانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اولا دسے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک عظمر والوابية حيرتيس، ية حيدوالي صفات بير -اگريمي طي كرايا جائ جوايك بورى خدا، جس کا ماں باپنہیں وہی خدا،جس کی اولا دنہیں وہی خدا،اگر بیطے کرلیا جائے جس کو کھانے کی ضرورت نہیں وہی خدا، تو جرئیل کہتا ہے میں نے تو آج تک بھی کھایا بی نہیں ہے۔اللہ ایک ہے، جرئیل بھی ایک ہے۔اللہ نور ہے، جرئیل نے کہا میں بھی نور ہوں۔اللہ اولادے پاک ہے، جرئیل نے کہامیری اولاد کا نامتم بتلا دو۔الله مال باپ سے پاک، جرئیل نے کہا میرے ماں باپ کا نام بتلا دو۔اللہ سونے ہے پاک ہے، جبرئیل آج تک سویا بی نہیں۔قو پھر توحید کا تصادم ہوجائے گا۔ میں نے پوچھااے قرآن، جب خدابھی ایک، جرئیل بھی ایک، الله بھی نور، جرئیل بھی نور، الله کھانے سے پاک، جرئیل کوضرورت نہیں، الله سونے سے

भा किस्सा है। किस्सा है। किस्सा है। किस्सा है। किस्सा है। किस्सा है। किससा है। किससा है। किससा है। किससा है। कि اک، جبرئیل آج کک سویانہیں ،اللہ اولا دے پاک، جبرئیل کی اولا دنہیں ،اللہ ماں باپ سے یا کی، جبرئیل کے ماں باپنہیں۔مجدنبوی کا واقعہ ہے کہ ایک جوان لاکی مجدمیں واخل ہوئی ار کہنے لگی اے ابو ہر ریرہ تیرے نبی کے پاؤل میں پہننے والی جو تی کدھرہے؟ حضرت ابو ہر ریرہ فرماتے ہیں، میں جیران ہو گیا کہ بیاڑی میری آتا کے تعل ختم نبوت کے بارے میں سوال کر ربی ہے۔ میں نے اشارہ کیا وہ کونے میں موجود ہے۔ اس نے تعل نبوت اٹھائی، رسول كائنات كے پاؤل ميں پہننے والى جوتى اٹھائى اور نعل ختم نبوت سے لكى ہوئى مٹى اسٹى كرنے گئی۔اکٹھا کر کے چل دی۔حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچیے پیچیے ہولیا۔جا کے کہتی ہے اے ابوآپ نے بوے بوے علاج کئے، قیصر و کسریٰ کے طبیبوں کے درکی غلامی ی، بوے بوے اطباکے دروازوں پہدستک دی اورسب نے لاعلاج کر دیا۔میرادل گواہی دیتا ہے کہ بیددواضرور شفادی گی۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتم ہے کعبہ کے رب کی،جب اس نے ہارے پیارے نبی کانعل ختم نبوت کے تلوؤں سے گلی ہوئی مٹی اپنے باپ کی آٹکھوں میں ڈالی تواس کا نور جگمگانے لگا۔

عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپنانا پڑےگا۔اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیسبق بھی نہیں دیا ہے کہ جوولی ہوتے ہیں وہ ہمیں بیٹے بنا کر ديے ہيں۔ توجہ ب، ولى كامعنى ب دوست و جب ب حضرات ولى كامعنى كيا ب، دوست \_زورے بولو \_ ہم نے ولی کو بھی اللہ نہیں کہا۔ آج ہم پر تہمت لگائی جارہی ہے۔قوم کے ذہنوں کے اندر غلط فہنی پیدا کی جارہی ہے کہ احمد رضا کے ماننے والے ولی کوخدا مانتے ہیں۔ربانی کہتا ہے اِن بطش ربّك لشديد سے دُرو- ہمارايكوئي عقيد فہيں ہے كدولى بينے بنابنا کردیتے ہیں۔ہم نے ولیوں کو بھی اللہ نہیں کہا۔ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے اور بیا قرب الی اللہ ہیں، وہ اللہ ہے میمجوب عنداللہ ہیں، وہ اللہ ہے اور مل کے کہدو بیا دلیاءاللہ ہیں۔کہو سے اولياءالله بيں۔

میں لینے والا تو جتم نبوت کا تاج دینے والا میں پہننے والا تو۔اومیرے پیارے! براق جیجنے والا میں نوری سواری پر سوار ہونے والاتو ،قر آن نازل کرنے والا میں میرے بندوں کو پڑھ کے عملی نمونه دينے والاتو، جنت ميري مالك تو، كوثر ميراساتي تو، كلام ميرا ادا تيري، اطاعت ميري زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، عبادت میری سبنبیول کے آ مے امامت تیری، نقد برمیری مدبیر تیری تخلیق میری تتلیم تیری، قدرت میری رحمت تیری بخشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری، خلقت میری امت تیری -

ہم س کے امتی ہیں؟ بولونی کے گرکتناظم ہے گرمیرے احدرضا کے تعصب میں کہا میایارسول الله کانعرہ ندلگاؤ۔ تاج وتخت ختم نبوت کانعرہ لگاؤ۔ آپ حضرات سے پوچھنا حیا ہتا موں کہ جواب دو، وہ کون ساتاج ہے جس کوزندہ باد کہتے ہو؟ وہ کون ساتخت ہے جس کوزندہ باد کتے ہو؟ ربانی سوال کرتا ہے، توجہ بیجے نو جوانو، جس کری پیدیشا ہوں بیمیراتخت، بیٹویی، بیہ کری ہے زمین یر ، زمین ہے مدرسہ کی ، مدرسہ فوٹیہ کی چٹائی ، چٹائی پیکری ، کری میراتخت ، میہ ر بانی کے سریداس کا تاج کوئی صاحب کہددیں کہ صاحب میہ نیچے والاتخت بھی زندہ باد،او پر والاتاج بھی زندہ باداور درمیان والا مركرمٹی میں مل گیا۔ سجان الله۔ توجه بے ناعقل والے كيا كبيس ك\_كوئى عقل كى بات كرو يخت زنده باد ، تخت والے كانعره نبيس لگانے ديتے تاج زندہ بادتاج والانہیں زندہ باد،صفت زندہ بادموصوف کا نام ہی نہیں ۔ تو عقل کرواگر اللہ نے کوئی فکر دی ہے،ای کھو پڑی کے اندر کوئی مادہ بخشا ہے۔خیال کرواگر تاج وتخت زندہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ تاج وتخت والامحمر بھی زندہ۔ ایک صاحب کہنے گلے واہ مولانا آپ کیا کہدرہے ہیں۔ میں نے کہارسول الله کی بات کہدر ہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پہنچار ہا ہوں۔ کہنے لگے صاحب ہرجگہ حاضرونا ظرکیے۔ میں نے کہانبی کہیں تو ہے۔اگرنبی غائب ہے تواللہ کی رحمت كے خزيے ميں ہے، اگر نبي حاضر تو ہمارے سينے ميں ہے، بشر ہے تو مدینے ميں ہے، نور ہے تو ہرمومن کے سینے میں ہے۔ گاڑی آنے میں دریقی اور میں اشیشن پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا ایک کمزور سانو جوان ے۔ بالکل چیڑے اور بڈیوں کا مرکب اور اس کو ہٹے گئے آٹھ نو جوان پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بھی ندر ہا گیا۔ میں نے قریب ہوکر کہا نو جوانو! پہ كمز ورسانو جوان اورآپ لوگ احتے تندرست وتو انا ہوليكن پھر بھى يېتمهارے قبضه يس بىنہيں آربا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں علامہ صاحب اس کے اندرجن ہے۔ میں صدقے جاؤں، تمہاری خاموثی کی کیا توجہ ہے۔ کہنے لگے اس کے اندرجن ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے بظاہر سو کھاد جوداس کا ہے، اندر طاقت جن کی ہے، آئکھیں اس کی ہیں دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے بیں سننا جن کا ہے، یاؤں اُس کے بیں چلنا جن کا ہے، ہاتھ اس کے بیں اندر قوت جن کی ہے۔ میں نے کہا اعلی حضرت نے بھی تو یہی کہا تھا زبان ختم نبوت کا فرمان حق ب- انہوں نے کہافنا فی الشیخ سے ہوتا ہوافنا فی الرسول، فنافی اللہ کے مقام تک پہنچتا ہے، تووہ خورنیس رہتا۔ آئکھیں اِس کی ہوتی ہیں دیکھنا اُس کا ہوتا ہے، پاؤں اِس کے ہوتے ہیں چلنا اُس كا موتا ب، ہاتھ إس كے موتے بين قوت أس كى موتى ب، اشاره إس كا موتا بكام أس كابوتا ب- آج كتاظلم بمفهوم قرآن كاندرزميم ك كى بداف لكم ولما تعبدون مىن دون الله. اللَّدُوچِھوڑكرتم انكىعبادتكرتے ہو۔ظالمو!اللُّهى كِيْرْےڈرو۔جوآيات بت كيلے اترى ہيں وہ اللہ كے وليوں پر چسپال كرناعلم نہيں جہالت ہے۔ أن پرالله كى مار ہے نی سے رب کو بیار ہے۔ بت مادیت ہے، ولی حقانیت ہے۔ اس عقیدے کی کوشش کرو۔ ہمارا عقیدہ ولیوں کوشان اللہ نے دی ہے، انبیاء کوشان اللہ نے دی ہے، تمام پیغبروں کوشان دیے والا الله ہے۔ بولو نبی کوشان دینے والا اللہ ہے۔ ذرا انگلی اٹھا دوتا کرمیرے احمد رضا کی روح گواہ ہوجائے \_زورے کہدوو\_اللہ، یااللہ جنہوں نے انگلی اٹھائی ان کود کیھ لے \_جنہوں نے انگلی نہیں اٹھائی ان کو بھی دیکھ لے۔اللہ، زور ہے آواز لگاؤ،اللہ۔شان دینے والا کون؟ اللہ۔ ختم نبوت كاتاج دين والاكون؟ الله \_سنويرباني كى آوازنبيس، ارشادربانى ب-ورفعنا لك ذكرك ذكركرف والابس، جسكاذ كركرول كاوه تو، دين والابس لين والاتو، شان دين والا

مات كبتا بانظر الى الشمس اس في كهااور ياكتاني ذراد يموسورج كى طرف ميس في كها ر اس نے کہا سورج ایک جگہ،اس کی دھوپ ہرجگہ ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینے میں بھی ے، ریاض میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے۔ سورج ایک جگہ ہے گراس کی شعاعیں سکھر میں من، ملتان میں ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لا ہور میں بھی ہیں، پشاور میں، نواب شاہ میں بھی۔ ورج ایک جگد ہے مرشعاعیں ہرجگہ بھیج رہاہے۔کہاسنو، ہمارے نبی کاجسم نبوت مدینے کے اندرے مگرنور نبوت ہرمومن کے سینے کے اندر ہے۔ ہمارے نبی کو ہماری خبر ہے۔ ہمارے نبی کو ہاری خبر ہے۔زورے بولو۔ نبی کو ہماری خبر ہے۔ آؤ حدیث بھی سنتے جاؤ۔حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم نے حصرت ابو ہریرہ کومقرر کیا کہ دیکھویہ بیت المال ہے۔اس کی حفاظت کرنا۔رات کا وتت ہوا۔ کھسر پھسر کی آواز آئی تو دیکھا ایک آدی آٹے کی بوری لئے جارہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پکر لیا۔ میں نے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ اس مخص نے کہا چوٹے چیوٹے بیے ہیں غلطی ہوئی گئی،معانی دے دو۔ میں نے کہامعانی نہیں، صبح دربارختم نوت میں لے جاؤں گا۔ شریعت کی حد گلگی اور ہاتھ کئے گا۔ کہنے لگا مہر بانی کرم کرو، رحم کرو، معاف کردو۔الله معاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ کتنی عاجزی ہوتی ہے جب سے ہاتھ آ جائے۔ کچھ دین کی باتیں سنو۔ آخرت کی فکر کرو۔ دیکھوابو ہریرہ کچھتو خیال کرو۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ترس آیا، چھوڑ دیا۔ بارگاہ نبوت میں پنجیااور آ کرنماز پڑھی۔ آقانے سلام پھیر کرفر مایاابو ہریرہ بھی چورکوبھی چھوڑ اجا تا ہے۔عرض کی آقاوہ تورات کا دفت تھا، میں تھایا چپرر تاردواقعدآپ کوس نے بتایا۔ آقانے مسکرا کے فرمایا جس نے جھے نی بنایا اس نے مجھے سارا واقعه بتایا۔ کندها ہلا کے فرمایا ابو ہر رہ آج رات کو ذرا سوج کے سونا بیمعافی مانگنے والا آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ساری رات انظار کرتار ہا۔ آخر رات کا آخری حصہ آیا۔ میری بھی آئھ گی کھسر پھسری آواز آئی۔ایک مخص بسترکی جادر لے کر جانے لگا۔اید روایت میں آیا ہے کہ آٹے کی بوری لے کرجانے لگا۔ دوسری روایت میں آیا ہے تھجور کاتھ بیلہ لے کر جانے لگا۔ بهرحال ہم بستر کی چاور ہی کو پکڑ لیتے ہیں۔ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آئکھ کھلی تو میں نے کہابستر

# نعره والي تكبير

الله تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رہینہ منورہ لے جائے۔ میں چارسال تک مدینہ منورہ میں یڑھتار ہا۔ ایک بار میں نے نمازعید پڑھی اور باب المبین کے دروازے سے نکلا۔ آٹھ سال کا بچەلمباسا چولەپنے، سرپەرد مال، كالاعربى، بولنے ميں توويسے ہى بےمثال - جب ميں باہرانكلاتو اس نے کہانی سبیل اللہ۔اللہ کیلیے دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا شرم نہیں آتی مہنے میں بھیک ما تکتے ہو۔میری طرف دیکھ کرکہتا ہے مدینے میں بھیک نہ مانگیں۔میں نے کہایارکیسی بات کر دی۔ بیآ ٹھ سال کا بچہ ہے۔ آج بڑی بڑی عمر کے ہوجاتے ہیں، انہیں تو حید کے سوا رسالت کے بارے میں کچھآتا بھی نہیں۔ارے تونے کیا کہددیا۔ ہاتھ اٹھا سبز گنبد کی طرف۔ پاکتانی جو کچھ ملاہے میرسب سز گنبد کے مکیس کے صدقے میں،خلافت کی نبی کے صدقے میں، عدالت ملی نی کےصدیے میں،امامت ملی نبی کےصدیے میں،شرافت ملی نبی کےصدیے میں،طریقت ملی نبی کے صدقے میں،عبادت ملی نبی کے صدقے میں،شریعت ملی نبی کے صدقے میں، ایمان وابقان ملانی کےصدقے میں۔ کہنے لگاس رمضان ملانی کےصدقے میں، قرآن ملانی کےصدقے میں اورخودر حلن ملاای نبی کےصدقے میں۔ میں نے کہاتو میرے ساتھ یا کتان چل میں ملتان میں تقریریں کروں گا۔ میں کہوں گا کہ پیفضائے مدینہ میں یلنے والا بچہ ہے، تو لوگ تیری دعوتیں کریں گے، ائیر کنڈیشن کمروں میں بٹھائیں گے اور مارونی کاروں میں چڑھا کیں گے، پی آئی اے کے جہازوں میں جھولا کیں گے،لوگ تیری عزت کریں گے، تیرے ہاتھوں کو چومیں گے۔ یقین کروسکھر کےمسلمانو!اس کی آٹکھیں نم ہوگئیں۔ آ تھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے انگلی اٹھائی سبزگنبد کی طرف اور کہا پاکستانی! مانا تیرے ملک میں کاریں بھی ہوں گی ، ائیر کنڈیشن کمرے بھی ہوں گے ، کوٹھیاں بھی ہوں گی ، بنظے بھی ہوں گے، ذرابہ بتا تیرے ملک میں بہ ہزگذبہ بھی ہوگا؟ میں نے کہاارے یاربی و نہیں۔ کہنے لگا کہ جہاں نبی کا ڈیراو ہیں ہمارابسرا۔ جب اس نے کہاجہاں نبی کا ڈیرا، تو میں چونکا۔ میں نے کہا سے نی بہیں ہے؟ تواس نے کہانظوالی الشمس آٹھ سال کا بچدہے حضرت اور بری بیاری ارشادفرما تاہے۔

#### ولتكن منكم امة.

تم میں ایک گروہ ہونا چاہے ۔ یدعون السی المنحیر جود عوت دے اچھا یُول کی ویامرون بالمعروف وینھون عن المنکر برا یُول ہرو کا اور نیکیول کا حکم دے ۔ یا اللہ یکون لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ یکون لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کھر کیا ایک جماعت پیدا کی رسب سے بواید عون المی المخیود . یکی ہے کہ نمی کی عظمت کا فرہ لگا و رسب سے بہلا یا مرون بالمعروف کا مصداق یہ ہی ہے کہ نمی کی عظمت کا جمنڈ المبند کر دو ہرجانب سیدی ومرشدی کے نعرے کا گود۔ سیدی ومرشدی ، یا صبیب یا صبیب یا صبیب یا صبیب یا صبیب

میرے دوستو! میں پہلی دفعہ آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی دفعہ کچھ تجاب ہوتا ہے،

پچیشرمی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس میں بھی شفقت فرمائی۔ اور میں آپ کی

زیارت سے شرف بیاب ہوا۔ معاملہ اتنا ہے کہ آج پاکستان کے اندر جب کہ ہر طرف لا دینیت

زیارت سے شرف بیاب ہوا۔ معاملہ اتنا ہے کہ آج پاکستان کے اندر جب کہ ہر طرف لا دینیت

اپنے پورے ورق پر ہے، امنڈتی چلی آرہی ہے، ہم کوشوشلزم اور کمیونزم کے طوفا نوں سے
مقابلہ کرتا ہے۔ اب یہاں کی نام نہاد کی فکر کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو میرے مجد دکی فکر

کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے آنے والی نسل کو اسلام سے روشناس کر ایا اور اعلیٰ حضرت کے
مائے والوں نے اس کو کملی جامہ پہنایا۔ دنیا نے دیکھا، پھر کیا نتیجہ نکلا۔ دل کھول کر نعرہ لگایا۔
مائے والوں نے اس کو کملی جامہ پہنایا۔ دنیا نے دیکھا، پھر کیا نتیجہ نکلا۔ دل کھول کر نعرہ لگایا۔
مائے سی قرآن کا اسلام کا نظام ہو، اس ملک میں اسلام نام اقتد ارکیلئے بیر بین چکا ہے۔
آخر ایک قلندر اٹھا اور اس نے ایک اسلامی نعرہ لگایا۔ نظام مصطفع ، پھر ہم گھروں سے باہر
شکے۔ گلے کھلے ہوئے تھے، گولیوں کی بارش ہوئی، پولس سے تصادم ہوا، وہ چوک میں تھے، ہم مراک پر تھے، ہم گلی میں تھے، ان کی زبان پر سیکورٹی فوج کا فرح کا فارہ تھا اور ہماری زبوں پر یارسول اللہ کا نعرہ مقا۔
فرادہ تھا اور ہماری زبوں پر یارسول اللہ کا نعرہ قا۔

نعره ہائے تکبیر\_\_\_\_

ال ١٢٦ المحمد ال

والے كدهر جارہ ہو؟ ميں نے كير ليا۔ ميں نے ديكھا تو وہى كل والا تھا۔ ميں نے كہاتم نے تو معانی مانگی تھی کنہیں آؤں گا پھرآ گیا۔اس نے کہاغلطی ہوگئی اب معافی دو۔فر مایا اب معانی نہیں ہوگی۔میری طرف دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ تھے ایک وظیفہ بتا دوں اگروہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا تو تیرے گھر میں چور بھی نہیں آئے گا۔ابو ہر پرہ فرماتے ہیں مجھے بوی حیرانی ہوئی کہ ہی مجيب چور ہے۔ کرنے چوري آيا تا وظيفہ ہے۔ يہجيب چور ہے۔ يہ كيسا چور ہے۔ توجہ ہا حضرات؟ جو كهدد ما مول ال مجھنے كى كوشش كيجئے - بير عجيب چور ہے، كرنے چورى آيا ہے بتا وظیفدرہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ول نے لا کچ کیا، ایمان کے جذبات نے انگر الی لی۔ ول نے کہا ذرا سن تو وظیفہ۔ میں نے کہا کیا وظیفہ ہے۔ کہنے لگا ابو ہر پرہ رات کوسوتے وقت آیة الکری پڑھلیا کرو۔جب آیة الکری پڑھ کر کے سوجاؤ کے قوتمہارے گھر میں چوزہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بواحیران ہوا۔ یار وظیفہ تو بوا مزیدار ہے۔ خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب بارگاہ ختم نبوت گیا تو حضور نے فرمایا کہتم نے وظیفہ کے بدلے چورچھوڑ دیا۔ ذرا زور سے کہددوسیحان اللہ ایعنی وظیفہ کے بدلے چور چھوڑ دیا۔ عرض کی آتا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ مگر آقامیرے ماں باب آپ برقربان ہوں۔ يه بچيج چورتھا کيم پے چوري آيا۔ کهاابو ہريرہ په حجازي نہ تھا، عربي نہ تھا، مجي نہ تھا، مدني نه تقاء بيرتو شيطان تعين تقارآ قابيشيطان بهي وظيفه بناتا ع؟ توحضور في مسكرا عفر مايا، الله تعالی بھی بھی شیطانوں سے بھی دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ توجہ ہے ناحضرات۔ آتا ہمیں کیا خركريدوظيف بتانے والاشيطان بيااوركوئى ب؟ آقانے فرماياس سے يديو چھ لينا كم محمولى کے بارے میں وہ کیاجا نتا ہے؟ حضور کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ یہ چلی تھی نتحریک ختم نبوت جورسول کوئیس مانتاوہ کافر ہے، جومفتی اعظم کوئیس مانتاوہ کافر ہے، نہیں جوربانی کوئیس ما نتاوه كا فرب، بين بيوني الأمري كالمين ما نتاوه كا فريب نهيس جوشاه احدرضا نوراني كونيس ما نتاوه كافرب نبيس جوشاه فريدالحق كونبيل مانتاوه كافره يخ بنين جوان كونبيس مانتاوه كافرب نبيس آخر كوكى بات بے نارسول ميں جورسول كونه مانيں وه كافر ـ توجه بے ناحضرات محترم الله تعالى

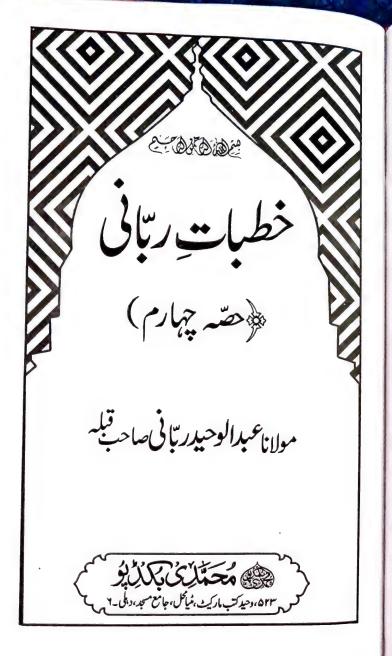

مير اعلى حضرت كى فكركام آئى - ايے شكل وقت ميں سارے پاكستان ميں كہا ميا، جيتے گا بھی جیتے گا، نی کے صدقے جیتے گا۔ کہا نی کے صدقے ، صحابے صدقے ، حسین کے صدتے۔ میں نے کہا آپ صدقہ کانعرہ لگارہے ہیں اور ہم بھی۔ تو پھر جدائی کیا۔ دونوں بل لیجے۔ ہم نے کہا سب اعلی حفرت کی فکر کو مان رہے ہیں۔ نبی کے صدقے،حسین کے صدقے۔ہم نے کہادوٹ ختم - برادری کہنے گی صدقہ ختم -ہم نے کہا گھر جاؤ ، تبہاری ہماری بھی لرائى ختم - ہم كہتے ہيں، جو فكرمشكل وقت كام آئى \_ آج بھى وہى فكر پيدا كرو \_ ميں منبررسول پر بیٹے کریقین سے کہتا ہوں، جب میں نے مانچسٹر کے اندرتقریر کی بقریر کے بعد کی لی سی لندن کا ایک نمائنده آیا اور کہنے لگاء ربانی صاحب یا رسول الله کیا ہے؟ میں نے کہا آپنہیں جانے؟ کنے لگا آپ کے نبی کا نام تو محر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یارسول اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہے ميراة قاكى عظمت كاعلان ب- يس في كهاآب في سمعاملة بحض كى كول زحمت كوار ک؟ کہنے لگا ابھی کل کی بات ہے کہ افغانستان ہے ہمارے نمائندہ نے خبر دی ہے کہ روی فوجی ادر کارٹل فوجیوں نے انٹرویودیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تو پوں سے نہیں ڈرتے ، ہم مسلمانوں کی ٹوئی ہوئی بندوتوں سے نہیں ڈرتے لیکن جب وہ بلند آواز سے یارسول اللہ، یاعلی کانعرولگاتے ہیں تو ہمارے حوصلے پیت پڑ جاتے ہیں۔ میں بوچھنا جاہتا ہوں کہ جولوگ ملک پاکستان میں یا رسول الله کے نعرے روک رہے ہیں کیاوہ یہاں روس کی دلالی تونہیں کررہے ہیں؟ سناو، جب تك پاكتان ميں اعلى حضرت كاغلام زندہ ہے، جب تك پاكتان ميں رباني جيسا جوان موجود ہے نہ یہاں کسی کی دلالی طلے گی اور نہ یہاں کسی کی سرمایدداری طلے گ، نہ یہال شوشلزم کی بیاری چلے گی، یہاں چلے گی تورسول اللہ کی غلامی چلے گی۔ نعرہ اسے تکبیر ۔۔۔ بہرحال میں نے آپ کا کافی دقت لے لیا ہے۔ ایک شعر پراپی تقریر ختم کرتا ہوں۔ سبل کر کہددو آفآب رضویہ تابندہ ہے اوراحدرضا آج بھی زندہ ہے وَمَا عَلَينَا الاالبَلاغ.



نَحمدة و نصلى على رسوله الكريم فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم. بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قل هو الله احد، صدق الله مولانا العظيم.



حفزات! ہم سب مسلمان ہیں اور بیجانے ہیں کہ بیز بین ، بیضلیں ، بیمیدان ، بی بہاڑ ،
یہ آبشار ، بی بادل ، بی بحل ، بیدریا ، بیسمندر ، بی بلندی اور پستی ، بیگرائی اور چڑھائی ، بیخانات و
ساف ، بیز بین و زمان ، بیکین و مکان ، بیشجر و حجر ، بیٹس و قمر ، بی فلک و ملک ، بید حیوانات و
جمادات ، بیخفیات و تجلیات ، بیمعدومات و موجودات ، بلکہ ساری کا تئات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا
اور ہم بیسجی جانتے ہیں کہ اس کا تئات کو بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کسی مستری کی خدمات
عاصل نہیں کیں ، کی مزدور کو مزدور کی کیلئے نہیں بلایا ، اس کیلئے کوئی میٹریل پہلے ہے اکھانہیں
عاصل نہیں کیں ، کی مزدور کو مزدور کی کیلئے نہیں بلایا ، اس کیلئے کوئی میٹریل پہلے ہے اکھانہیں
کیا ، اس جہان کو بنانے کیلئے اسے کی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑی ، اس نے اس کیلئے
کوئی پلانگ نہیں کی ، اس کا تئات کا کوئی پہلے ہے نقشہ یا ماڈل تیار نہیں کیا اور سب سے بوی
بات یہ کہ آئی بڑی زمین اور اسنے بڑے آسان اور ان کے درمیان ستاروں اور سیاروں کے
استے بڑے وسیع نظام کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عرصہ یا مدت خرچ نہیں کی ۔ بلکہ کہا

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نا شرکی پہلے سے اجازت حاصل کے بغیراس کتاب کے کی بھی مصے کو دیارہ پیش کرنا ، یا دداشت کے ذریعے بازیافت کے سٹم میں اس کو محفوظ کرنا ، یا برقیاتی ، میکائیکی ، فو فو کا چینگ یا ریکارڈ نگ کے کسی بھی وسلے سے اس کی ترمیل کرنامنع ہے۔ ایسا کرنے پرقانونی چارہ جوئی صرف دیلی کی عدالتوں میں کی جائے گی۔

خطبات ِربّانی ﴿ دوم ﴾

مصنف مولا ناعبدالوحيدر تإنى صاحب

بالهتمام:

محمدي بک ڏپو

محمدی بک ڈپو

۵۲۳ ، وحید کتب مارکیث ، شیامحل ، جامع معجد ، د بلی ۲۰

#### ملے کے پتے

- ا ناز بكذُّ پو بَحْمُ عَلَى روزْمُبِينَ ﴿ القرآنَ كَمْهِنَى مَكَانَى كُنْ الْجَمِيرِ
  - مكتبه نعيميه، ثمياكل، والى ٢ مكتبه المدينه، والى
    - رضا بکڈپو،دہل

Laser typesetted at:
Frontech Graphics
Abdul Tawwab 9818303136, 989960217

انیان، انیان ہوتا تو پھراحمر بجتنی محر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انیان میں کیا فرق ہوتا؟
معلوم ہواانیان صرف انیانی ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان وغیرہ رکھنے ہے ہی انسان نہیں بن
جاتا۔ انیان بننے کیلئے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مولا نا روم رحمتہ اللہ
علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک وفعہ دن کے وقت ایک فتحض کو دیکھا کہ وہ لاٹین جلائے پھرتا
ہے۔ میں نے پوچھا! بیدن کے وقت چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا میں کچھ ڈھونڈ ھنے

'' کیاچیز ڈھونڈ ناچاہتے ہو؟ کیا گم ہواہے؟'' د' گم تو بچینہیں ہوا، بس تلاش کرر ہاہوں''۔

" کیاچیز تلاش کررہے ہو؟"

''اس دنیامیں انسان تلاش کررہا ہول''۔

مولا ناروم علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں، میں نے کہاالی چیز آپ کونہیں ملے گی۔ میں نے بھی بہتیری کوشش کی کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن مجھے تو یہاں کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔



دوستواور بزرگو!

مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کو کس قتم کے انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں ایسے انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں ایسے انسان ہو، ضرورت تھی جوصاحب کر دار ہو، جس کی گفتار میں وقار ہو، جس کے اخلاق میں احسان ہو، جس کے دماغ میں جذبہ اخوت ہو، جس کے دل میں محبت اور ہمدردی ہو، جواپی حقیقت کو جانبا ہو، جس کے فورو گلرنے اسے خدا کی ربوبیت کہ گے جھکا دیا ہو، جس میں انا نیت نام کو نہو، جواپی عقل، اپنی مرضی اور منشا سے خدا کی اطاعت کرتا ہو۔ ایسا انسان صحیح معنوں میں انسان یا دوسر لے نظوں میں اشرف المخلوقات کی انسان یا دوسر لے نفظوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقد ارہے گویا اشرف المخلوقات کی بیصفت ہے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی عقل و دائش کوخت کی تلاش میں صرف کرتا ہے۔ انبیاء کرام بیصفت ہے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی عقل و دائش کوخت کی تلاش میں صرف کرتا ہے۔ انبیاء کرام

الما المحالية المحالي

" کُنْ" ہوجا،بس" فیکن"وہ ہوگئی۔خدانے جبیبااس دنیا کو چاہا یہ دیسے ہوگئی۔اس تمام دنیا کا نظام اس کی گن کی کنجی کے ساتھ چل رہاہے۔



خدانے اس دنیا میں بہت می مخلوقات پیدا کیں۔ کچھ مخلوقات فضاؤں میں رہتی ہیں، کچھ زمین پر اور کچھ سمندر میں مخلوقات کی ان لاکھوں قسموں میں ایک قشم ایک بنائی کہ جے تمام مخلوقات سے ممتاز اور افضل بنایا۔اس مخلوق کو ہم سب اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں۔ پید حضرتِ انسان جے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ کیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ دنیا کے سب انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک مخض اگر اتنا بے غیرت ہو جائے کہ وہ اپنی ماں، بہن کی عزت کو چند کلوں کے موض بیتیا پھرے تو ایسے انسان اور جنگل کے بے غیرت سور میں کیا فرق ہوگا؟ ایک انسان اگر اپنے مفاد کیلئے ہرایک کوکا شنے کو دوڑے اور بے تحاشہ اور بیہودہ گالیاں دے تو پھرا لیے انسان اور کتے میں کیافرق ہوگا؟ایک ایسا تحض جو بغیر کی معذوری کے کھڑے ہوکر پیٹاب کرتا ہے،اس انسان اوربیل میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایس احض جو ہروقت کھا تارہے، جےروزے کی اہمیت کا پتد ندہو، جس کے کھانے کے کوئی اوقات نہ ہوں، جس کے کھانے کی مقدار نہ ہو، ایسے انسان اور کھیت میں چرنے والی بحری میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایس شخص جے حرام اور حلال کی تمیز ند ہو، جائز ناجائز کی پیچان نہ ہو، آخراس انسان اور مردار کھانے والے گدھ میں کیا فرق ہوگا؟ ایسے انسان کواگر آپ اشرف المخلوقات کہیں گے تو بیاشرف المخلوقات کے لفظ کی بھی تو ہین ہوگی۔اشرف المخلوقات ہرانیان کوئیں کہتے۔انٹرف المخلوقات صرف اس انسان کو کہتے ہیں جوانسان ،انسان ہو۔



شكل وصورت مے نظر آنے والا ہرانسان ،انسان ہوتا ہے۔اگرشکل سے نظر آنے والا ہر

لین فورا خیال آیا کہ بیدوریا سو کھ بھی جاتا ہے، سورج کی کرنیں اس کے پانی کواڑا لے جاتی میں اور بیدوریا ان معمولی کرنوں کا کچھنیں بگا ڈسکتا۔ اگر بارش نہوں، پہاڑوں سے برف تپھل کرریلے کی صورت میں نہ آئے تو اس دریا کا وجود تک نہ ہو۔ خیال آیا کہ جواپنے وجود كيلي بھى محتاج ب، وہ خدا كيے بوسكتا ہے؟ حضرت ابراہيم عليه السلام نے او پرآسان پر ر کھا۔ سورج اپنی بوری آب و تاب سے چک رہا تھا۔ سوچا بیسورج اپنی کرنول سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی تک کواڑ اسکتا ہے۔اس کی حدت سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں۔اس سے لوگ روشی اور دھوپ حاصل کرتے ہیں۔ بیروشیٰ کا زبردست منبع ہے، کہ ريكيس تو آئليس تاب نه لا تكيس - خيال آياكهيس بيسورج خدانه مو؟ ليكن جب رات مولى، سورج ڈو بے لگا، سوچا یہ کیسا خدا ہے جوخود ڈوب رہا ہے۔اس اندھیرے میں کس کی حکمرانی ہے؟ چانداورستارے روشن سے اپنارنگ جمائے ہوئے ہیں۔ یہ جاند مجلوں میں رس بھرتا ے،ستارے ممماتے میں تولوگوں کے دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔خیال آیا کہیں سے جاند اورستارے خدانہ ہوں؟ صبح ہونے کوآئی تو چانداورستارے غائب ہونے لگے۔ صبح کا اجالا غالب آنے لگا۔ فورأ خیال آیا، غائب ہونے والا بھی خدانہیں ہوسکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ اللام والى آنے گے۔راتے میں کہیں آگ جل رہی تھی۔ دیکھا آگ کی تپش بہت ہی زبردست ہے۔ جو شے اس کے قریب آئے بیجلا کر را کھ کر ڈالے۔ جوش اور غضب میں آئے تو سب کوجلا دے اورلوگ اس آگ سے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں ، اس سے کھانا الكت بين، مرد يول مين اى سے جان بچاتے بين اوربيآ گسردى بويا گرى، برموسم مين ہرجگہ موجود ہوسکتی ہے۔ابھی میہ خیال کرہی رہے تھے کہ کہیں بیہ خدانہ ہو، کہ بارانِ رحمت کے چنر چھیٹے برے۔ پانی کا گرنا تھا کہ آگ بجھ گئی۔ فورا مجھ گئے کہ بیآ گ ہرگز خدانہیں ہو علی کیوں کہ خداوہ ہوگا جو ہر چیز کوختم کر سکے لیکن اے کوئی چیز ختم نہ کر سکے۔وہ ہر چیز پر قا در ہو کیناس کی مرضی اور منشا کے سامنے کسی کا زور نہ چلے ۔ سوچا خداد ہی ہوسکتا ہے کہ ہر چیز اس کی نیاز مند ہولیکن وہ خود بے نیاز ہو، وہ ہرایک کو دیتا ہولیکن کی ہے کچھ لیتا نہ ہو، وہ کسی کے

### المعالق المعال

علیم السلام خدا کی طرف سے مخلوق کیلئے حق کے نمائندے ہوتے ہیں۔اب جس انسان کوحق حلائی کرنا ہووہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے اخذ کرسکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے عام انسان توحق کی خاطر نبوت کے دروازے پر آتا ہے اور نبی خور حق کہ کہاں سے اور کیسے حاصل کرتا ہے؟



بعض اوقات نی اس دنیا میں آکر دنیا کو دیکھتاہے۔ اس پرسوچتا اور غور کرتا ہے۔ اس مخلوق کے خالق کو پانے کی تگ و دو کرتا ہے اور اس طرح اللہ سے اپنا ظاہری اور باطنی تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس دنیا میں آنکھ کھولی، دیکھا کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی آگ کے آگے ہاتھ جوڑے بیشا ہے، کوئی آپی خواہشات کو خدا بنائے ہوئے ہے، کسی نے بارش کو خدا بنالیا ہے، کسی نے اپنے اسلاف کو خدا بنالیا ہے اور کوئی زیادہ ہی نے جیتی اور درختوں کو خدا بنالیا ہے، کسی نے اپنے اسلاف کو خدا بنالیا ہے اور کوئی زیادہ ہی سرپھرا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خدا بنالیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خدا کی ذات وہ ہو کئی ہے جو سب سے زیادہ طاقتر ہو، جو سب پرغالب ہواور کوئی اس پرغالب نہ ہو۔ ذات وہ ہو کئی ہے۔ جو سب کوئی نے مناسکے، سب اس کے بحق ہوں اور وہ کی کا محتائ نے ہو۔



یہ سوچا اور خدا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دریا کے کنارے پنچے، دیکھا کہ پائی
کی موجیس پورے جوبن پر ہیں۔ دریا کی روائگی کا زورا پی طاقت کے کرشے دکھارہا ہے۔
سوچا شایدیہ پانی بہت ہی طاقتور چیز ہے، جو پچھاس دریا کے سامنے آئے گا بہہ جائے گا اور
پچریہ پانی ہاری زندگی کیلئے بھی تو نہایت ضروری ہے۔ ہرمخلوق اس کے سہارے زندہ ہے،
فصلیں اور کھیتیاں ای کے دم سے سرسبز وشاداب نظر آتی ہیں۔ سوچا کہیں یہ دریا خدانہ ہو،



اس دفت پوری دنیا میں اندھراتھا۔ ہرطرف بت پرتی نے لوگوں کوا پنا پرستار بنار کھا تھا۔

لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے ، انہیں کے آگے سیس نواتے ، انہیں اپنا لجا و مادئ سجھتے ،

انہیں سے رزق ما نگتے ، انہیں کے آگے قربانیاں کرتے ، انہیں کے نام پراپنے نام رکھتے ، انہیں

کا طواف ، انہیں کا جح ، انہیں کے سجدے ، انہیں کی تعظیم ، انہیں کی عزت ، انہیں کی سحریم اور

انہیں کا نقدس کرتے کوئی منچلے اگر زیادہ ہی دانشمندی دکھاتے تو آگ، دریا ، سورج ، سمندر

اور سانپ و بچھو وغیرہ کی بوجا پاٹ شروع کردیتے ۔ غرض کہ ہرطرف ظلمت ہی ظلمت ، تاریکی

من تاریکی اور اندھیرا تھا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالوری خداکی خدائی

میں خداکوایک مانے والاکوئی نہ تھا۔



لین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ اس کام کیلے نکل کھڑے ہوئے۔ اور اس طرح اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چیا جان آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے خداناراض ہو؟ آزر چونک اٹھے، کون خدا؟

''وہی خدا جوہم سب کا پالنے والا اور ہم سب کورز ق دینے والا ہے، جوساری کا کنات کا خالق ہے، جس کی چاند، ستارے، سورج، زبین اور آسمان سب اطاعت کرتے ہیں، جو ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریکے نہیں' ہے

اے جیاجان!

'' یہ بت آخر ہمیں کیا فاکدہ دے سکیل گے، جوا پی پیدائش کیلئے جاری کاریگری کے متاج ہیں، جن کی اپٹی کوئی مرضی، اپٹی خواہش اور اپنا کوئی اختیار نہیں، جن کی خوبصور تی جاری



المنزل المالية

اس وج اورفکر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تک پہنچادیا جہاں ان کی منزل تھی۔
اس کوشش نے انہیں اس سے ملا دیا جس سے ملنے کی انہیں خواہش تھی۔اس تفکر نے انہیں وہ
پچھ تبھا دیا جو کچھ آج ساری دنیا کو تجھنے کی ضرورت ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی
طرح سمجھ گئے کہ اس سورج کے طلوع وغروب کرنے والی ہتی ہی میری پروردگار ہے، اس
عیا نداورستاروں کے نظام کو جلانے والا ہی میرا خالق ہے،اس آگ میں جلانے اور بجھ جانے
کی تا ٹیرر کھنے والا ہی میرا مالک ہے۔فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن آسمان کی
طرف اٹھائی اور پکار کر کہا، اے میرے پروردگار!اے ربہ کم یزل، اے ساری کا نتا ت کے
خالق و مالک! تو ہی میرا خدا ہے۔ میں نے تجھے پہچان لیا۔ آواز آئی ''اے ابراہیم (علیہ
السلام) تو نے اگر مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تجھے نبوت کیلے منتخب کرلیا۔ جوہمیں بلاتا ہے ہم
السلام) تو نے اگر مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تجھے نبوت کیلے منتخب کرلیا۔ جوہمیں بلاتا ہے ہم
بھی اسے جواب دیتے ہیں، جوہمیں پکارتا ہے ہم بھی اس کو بلواتے ہیں، جوہمیں یاد کرتا ہے ہم



حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ تھم ہوااے ابراہیم (علیہ السلام) جس خداکوتم نے پہچانا ہے اس رب کی تو حید کے ڈیے دنیا میں بجاؤ ، اس کی وحدانیت کو دنیا ہے تسلیم کراؤ، اس کی عبادت وفر ما نبر داری کا تھم سناؤ ، لوگوں کو اس رب کی بات سناؤ ، اس کا پیغام پہنچاؤ ، اس کا نام بتاؤ ، اس کی تو حید کے جام پلاؤ ، سب کو اس کا علام بناؤ۔

مر ہون منت ہے، جن کی تر اش خراش کے ہم خود ما لک ہیں۔ ہم جس بت کی چاہیں جیسے شکل بنادیں، یہ ہمیں کچھنیں کہ سکتے''۔



آ زربیساری تقریرس کر بولے۔

بیٹا! تہمیں بتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے ، جب کہ انہیں بتوں کی وجہ سے میرا کاروبار چلتا ہے، انہیں کی فروخت پر ہماری گزراوقات ہوتی ہے۔ آزریہ سوچ کر کہیں بھتیجا ہاتھ سے نہ نکل جائے ، کہنے گئے بیٹا! اب میں بہت بوڑھا ہوگیا ہوں، میرے بدن میں طاقت نہیں رہی، اب تم جوان ہو، باپ کی مدد کیا کرو۔ کہا چچا جان، میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟

کہا، ہیں اب گھر ہیں بیٹھ کر بت بناؤں گا،تم بازار میں جا کرانہیں نیج آنا۔ حضرت ایراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہو گئے۔ سوچنے گئے کہ خدا کہتا ہے بت فلے کرور کیا کیا جائے ؟ آخرا کیک تدبیر سوجھی۔ سراٹھایا، کہا چچا جان! آپ جھے ہے بت بکواتے ہیں، میں بھی ابراہیم (علیہ السلام) ہوں، اگران بتوں کو بیچتے بیچتے ان بتوں کی خدائی کا بیڑا غرق نہ کردوں تو ابراہیم نہ کہنا۔



پچانے سوچا بیٹا جوان ہے، جوان جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آکرابراہیم سب پچھ

کہہ گیا۔ چلو! اچھا ہے، بت بیچنے سے انکارتو نہیں کیا۔ بیسوچ کر آزر نے دوسرے دن پچھ
خوبصورت بت ایک چڑے کے تھیلے ہیں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کودے دیے کہ جاؤ

بیٹا انہیں فروخت کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسکرائے، پھر بتوں کا تھیلاا ٹھا کر بازار
کی طرف چل دیئے۔ چلتے چلتے بازار کے بڑے چوک میں آئے۔ یہاں ہر طرف دکا نیں ہی
دکا نیں ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آکرلین دین کرتے تھے۔ دکا نوں میں بال

نظباعدة أن (درم)

جراہواہے۔لوگوں کی جیبوں میں اس وقت کے سکے اور اشرفیاں ہیں۔لوگ دکا نوں میں جاجا کر چیزیں دکھرے ہیں۔ کر چیزیں دکھرے ہیں۔ کر چیزیں دکھرے ہیں۔ کر چیزیں دکھرے ہیں۔ کسی جگہ سنیاسی اپنے گر د بجوم اکٹھا کئے ہوئے ہے۔ عین اس چوک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دکان سجائی ۔اپنے سامنے وائیس بائیس وولکڑیاں کھڑی کر دیں۔اک کڑیوں کے ساتھ ایک دھاگہ باندھ دیا۔اس دھاگے کے پیچھے خود کھڑے ہوگئے۔تھیلا اپنے پاؤں کے ساتھ ایک دھاگہ ۔

# پازارین آواز لگانا

اورلوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگو! آؤمیری طرف میں ایسی چیز بیچنا ہوں جوتم نے مجھی نہ سی ہوگ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ی سی ہوگ یو پار پرانا ہے بیو پاری نیا ہے، شئے پرانی ہے بات نئ ہے، مال پرانا ہے مثال نئ ہے، قیت پرانی ہے مال نیا ہے، مال پرانا ہے تال نیا ہے۔

لوگو! آؤجے کامیابی وکامرانی چاہتے میرے پاس آئے، جے فلاح ورضا چاہتے میرے پاس آئے، جے فلاح ورضا چاہتے میرے پاس آئے، میرے پاس وہ چیز ہے جو کس کے پاس نہیں۔ آج میں وہ چیز بیچ آیا ہوں جو ہر کوئی نہیں تیچا کر تا اور میری چیز وہ خریدے گاجو ہر چیز نہیں خریدا کرتا۔ میں وہ بات بتاؤں گاجو کسی نے نہیں بتا گا۔ کسی نے نہیں بتائی، میں کمائی کا وہ راز بتاؤں گاجو تہمیں پورے بازار میں کوئی نیزی نہ بتائے گا۔ لوگ میں وہ راز بتاؤں جو تہمیں کوئی سیاسی ، کوئی جادوگر ، کوئی حاکم اور کوئی نجومی نہ بتائے گا۔ لوگ میں وہ راز بتاؤں جو تہمیں کوئی سیالی بازار میں تہلکہ بچ گیا کہ آج اس بازار میں ایک نیا موجود لوگوں نے چوک میں ویکھا کہ بہت ہے آدمی ایک فیض کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ موجود لوگوں نے چوک میں ویکھا کہ بہت ہے آدمی ایک فیض کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پچھلوگ آگے بیٹھ گئے حضر سب بھا گے آئے۔ تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ پھلے السلام کہنے گئے ۔

لوگو!میری طرف دیکھو۔



کو استری بات ختم ہونے سے پہلے مت جانا کہ میری آواز میں میری بات کے لیکن میری بات میں میرے خدا کی بات ہے۔

ے۔۔۔ یا دری: - - - - اور استان استان کی اور گا۔اے لوگو! میں تھیلا کھو لنے لگا ہوں۔ اوگو! میں زیادہ دیر تک تمہیں انتظار نہیں کراؤں گا۔اے لوگو! میں تھیلا کھو لنے لگا ہوں۔ خریدار ہوشیار ہوجائیں۔ آج آر ہوجائیں یا پار ہوجائیں''۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھلے میں ہے ایک بت نکالا اور پھراس کا تعارف شروع

ہوا۔

(الوگو! یہ بت ہے، اسے تم میرے ہاتھ میں دکھ رہے ہو۔ یہ بت برااداس ہے، برانمگین

(الوگو! یہ بت ہے، بری شکل میں ہے، بری قید میں ہے، تم اس پراحسان کرو، اسے تریدلو۔

الوگو! ہنسونہیں، یہ ہننے کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ تہمیں معلوم ہے بہتمہارا خدا

ہے۔ یہ کوئی معمولی خدانہیں۔ یہ بیٹا دینے والا خدا ہے۔ لیکن یہ تمہارے نزدیک بیٹا دے گا،
میرے لئے یہ کچھنیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میر االلہ ہے۔

میرے لئے یہ کچھنیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میر االلہ ہے۔

لوگو! تم اس کوٹرید کرلے جاؤ۔ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے، وہ خدا جو وحدہ لاشریک ہے، جوسب کوسب کچھ دیتا ہے، کین کی سے کچھٹیں لیتا لوگو! اس بت کوتم میں بچھ کرلے جاؤ گا اس کے کہ میتہیں بیٹا دے گالیکن نہیں، ہرگز نہیں، انشاء اللہ جو بھی اسے ٹرید کرلے جائے گا اس کے کہ میتہیں بیٹی پیدا ہوگی۔ تب اسے غصر آئے گا اور وہ اس نام نہا دخدا کوز مین پر پہنے دے گا۔ پھراس گھر میں نہ بیٹا ہوگی، نہ بیٹے کا بی خدا ہوگی،'۔

لوگو! بتاؤ کون اس کونزیدنا چاہتا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ بھلا ایسے خدا کوکون خریدے، جوفا کدے کی میں ری جوفا کدے کی میں ری جوفا کدے کی جائل اس طرح ڈال دی اور اسے اپنے سامنے والے دھاگے کے ساتھ لٹکا کے باندھ دیا۔ بالکل اس طرح

### الم المعرف المات ا

''میں جو چیز بیجنا چاہتا ہوں، پہلے اس کی تعریف سنو، پسند آئے خرید کرلے جاؤ، پسند نہ آئے واپس چلے جاؤ۔

لوگو! اور تاجروں کا سودا نہ بکے تو وہ مایوں ہو جاتے ہیں اور چیز بک جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔میرے پاس ایک چیز ہے جو اگرتم خرید کر لے جاؤ گے تو جھے تبہارے حال پرہنی آئے گی اور اگرنہیں خرید و گے تو جھے بڑی خوشی ہوگی''۔

لوگواہم بہت زیادہ تعداد میں میرے گردجم ہو بھے ہو۔ میں تہہارا وقت ضائع کرنائیں جاہتا کہ وقت مقرر ہے، عمر تھوڑی ہے۔ اگر اس عمر کو ضائع کیا تو پچھتاؤ گے۔ اگر اس عمر کواہوو لعب میں گزارا تو آخر کارشر ماؤ گے۔ اگر اس عمر میں میری با تیں سنیں تو فلاح پاؤ گے۔ اگر میں میری با تیں سنیں تو فلاح پاؤ گے۔ اگر میں میری باتوں پرعمل کرلیا تو نجات پاؤ گے۔ لوگوا تہہیں اکھا کرنے کا میر اایک مقصد ہے۔ مقعد و بہتی جو میں مجھ رہا ہوں۔ تم بے شک میرے جمع میں خال رہ نہیں جوتم بھور ہا ہوں۔ تم بے شک میرے جمع میں خال جب کھڑے رہو، میرے باس جو چیز ہے اسے وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسہ بیس اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسے نہیں۔ اس لئے تم بے دھڑک کھڑے رہو، جب اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسے نہیں۔ اس لئے تم بے دھڑک کھڑے رہو، جب سک بیسے نہیں۔ اس لئے تم بے دھڑک کھڑے رہو، جب میں اجد کوئی داز ، داز نہیں رہے گا۔ میں آج وہ وہ ایک کوئی داز ، داز نہیں رہے گا۔ میں آج وہ وہ نے بتاؤں گا جس سے ساری بات میں گئیں گے۔ میں آج وہ نے بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نے بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نے بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔



لوگو! ''میرے اس تھلے کو دیکھو،غورے دیکھو۔اس میں کوئی جن نہیں ،کوئی بھوت نہیں، پری نہیں ، جادو نہیں ، کرتب نہیں۔ اس تھلے میں .....اس میں تمہارے ..... تمہارے خدا ہیں۔ مختلف خدا ، جدا جدا خدا ،الگ الگ خدا ، ہر شعبے کا خدا ، ہر محکمے کا خدا ، ہر بات کا خدا ، لیکن بے سب تمہارے خدا ہیں۔ میرا ان میں کوئی خدا نہیں۔ میرا خدا وہ ہے جو تمہارے خدا وُں کا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بت اوگوں کو دکھایا اور کہا:

د' لوگوسنو! تم بارش کا خدا اگر نہیں خرید نا چاہتے تو نہ خریدو۔ میں ایک اور بت تمہیں دکھا تا

ہوں۔ تم ہے امید ہے اسے ضرور پہند کروگے۔ دیکھو! میرے ہاتھ میں ہے بت ہے۔ اسے
میرے پچانے خاص تمہارے لئے بنایا ہے۔ اسے میرے پچانے بڑے فنگ سے بنایا ہے۔
اس میں خوبصورت رنگ بھرے ہیں، اس کی ناک پر بڑی محنت کی ہے، خوبصورتی میں اس بت کا
جواب نہیں۔ یہ ایسالا جواب خدا ہے کہ انشاء اللہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے گا۔ سنا ہے
یہ بیاری کا خدا ہے۔ لیکن لوگو! یا در کھو! و با اور شفا دونوں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جے
ہے جاہے آز مائش میں رکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں مردہ بت تمہیں کوئی فاکدہ

کواین گھر لے جائے گا اس کے گھریٹ پڑا ہوا بیار مرجائے گا، پھراس بت کے خریدار کو ہوش آئے گا، وہ اس بت کے کلڑے نکڑے کرکے باہر پھینک دے گا۔ اس طرح اس گھریس نہ بیار رہے گا اور نہ رہے بیاری کا خدار ہے گا۔ لوگوخریدلو، کون اسے خرید ناچا ہتا ہے؟''

نہیں دے سکتا ، کوئی صحت نہیں دے سکتا ، کوئی شفانہیں دے سکتا کیکن میرے چھانے اس کا نام

یاری کا خدار کھا ہوا ہے۔لوگو! جس گھر میں بیار ہوا سے خرید کر لے جائے ،انشاءاللہ جواس بت

تمام کے تمام خاموثی سے اس تقریر کوئن رہے ہیں اور محظوظ ہور ہے ہیں۔ وہ تقدی اور احترام جوان بتوں کیلئے ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، سب نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر جاری ہے۔ کہا: ''لوگو!

تم اس بت کے خلاف سوچ رہے ہو، کہ بیتمہارے بیاروں کو مارڈ الے گا نہیں ، پنہیں مارکتا۔ پہلے اس کے کہ بیکی کو مارے ، میں خوداس کا کچوم زکال دیتا ہوں''۔

یہ کہ کر حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اس بت کومروڑ ااور پھر دھا کہ باندھ کر اسے بھی دوسرے بتوں کے ساتھ الٹالٹکا دیااور کہا: جیے اس بت نے بواجرم کیا جواوراس کی پاداش میں اسے پھانسی پر لاکا دیا گیا ہو۔



اس کے بعد حفزت ابراہیم علیہ السلام نے تھیلے سے ایک اور بت نکالا۔ بیہ بت جمامت یس بہت چھوٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیسب کودکھایا اور پھراس کی بی تعریف ہونے گل۔

''لوگو!اسے دیکھو، پیچھوٹا سابت ہے۔ پیجھی تمہارا خداہے۔اسے غورہے دیکھو۔اسے ضرور دیکھو کیوں کہتم اس کود کھ سکتے ہولیکن بیاا ندھا ہے کہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا حال اسے پیتہ نہیں، تمہاری مشکلات بیہ جان سکتا نہیں، لیکن پھر بھی تمہارا خدا ہے۔اسے دیکھو! بیہ اگر چہ جسامت میں چھوٹا ہے لیکن ک افت میں موٹا ہے۔ بیتمبارے لئے بولی اہمیت رکھا اگر چہ جسامت میں چھوٹا ہے لیکن ک افت کا بادشاہ بچھتے ہولیکن اس کی بادشاہی کا بیصال ہے ہے۔ بیب بارش کا خدا ہے،اسے تم عمل تکا ثفت کا بادشاہ بچھتے ہولیکن اس کی بادشاہی کا دوب کہ اگر اسے ایک پاؤ کھر پانی میں ڈال دیا جائے تو بیہ بارش کا خدا اس چلو کھر پانی میں ڈوب مرے گا۔ تمہیں پھر اس نام نہا دخدا کی لاش بھی نہ ملے گی۔ بیاس پانی میں گھل گھل کرختم ہو حائے گا۔

لوگو! بتاؤاب كون ہے جوائے خرید ناچا ہتاہے؟''

کوئی ایک آ دمی بھی اس بت کوخرید نے پر آ مادہ نظر نہیں آتا بلکہ سب لوگ کھڑ ہے ہیں ہوج رہے ہیں کہ بھلا جو خدا خود پانی کی دستبرو سے محفوظ نہیں وہ دوسروں کو پانی سے کیے سیراب کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی ہیہ بات بھی ان لوگوں کے دماغ میں آنے گئی کہ بارش کے سارے انظام پر جس طافت کا کنٹرول ہے، وہی طافت ہی خدا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کی ٹانگ میں دھا گہ ڈال کر سامنے والی رسی پر الٹا الٹکا دیا کہ جیسے سے بت کوئی شرارت کرکے بھاگ رہا تھا کہ اسے ٹانگ سے پکڑ کر باندھ دیا۔

الما المحكمة المارين ا

''لوگو!تم نے ان سب خداؤں کور د کر دیا ہے۔ ٹیا یہ تم اس لئے آئیں نہیں چاہتے کہ بیرخدا تمہیں رز ق نہیں دیے۔ آؤ! میرے چانے ایک اور خدااپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ بیصر ف اس لئے بنایا گیا ہے کہ جہیں رزق دے۔لیکن میٹمہیں بالکل رزق نہیں دےسکتا۔ بیتو خور رز ق کا مختاج ہے۔ تم اگرا ہے خرید و گے تو پہ خدائی کا اہل ہے گاور نہیں ۔ لوگو! سوچو، پیر بت میرے پاس ہے لیکن مجھے رز ق نہیں دے سکتا، پھریہ تہمیں کیے رز ق دے گا؟

لوگوائم میں سے جوانے خرید ناچاہے بے شک خرید لے، جو بھی اس بت کوخرید کر گھر لے جائے گا، وہ گھر میں اسے ہجا کرر کھے گا۔اے سونے جاندی کے کپڑے پہنائے گا۔اس طرح یہ بت تم سے سب کچھ لے کربھی تمہیں کچھنیں دے گا''۔



''اورلوگو! خوبغور سے من لو کہ میرا اللہ ساری کا ئنات کوسب کچھ دیتا ہے کیکن کسی ہے کچھٹیں لیتا، وہ سب کاراز ق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کارب ہے، وہی سب و پالا ہے،اس کی مرضی کے خلاف کا کنات میں کوئی پنة تكنبيس السكتا۔اس في ميں انسان بنایا، اے ہمیں اشرف الخلوقات ای لئے کہا کہ ہم انسان بن کرر ہیں، عقل سے کام لیں، دیکھادیکھی میں بتوں کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ بلکہ ایک خدا کی اطاعت کریں۔لوگو! یکی ہدایت ہے، یمی بات اصل بات ہے۔ یہی راز اصل راز ہے۔ یمی بھید اصل بھید ہے۔ ای بات میں تم سب کی نجات ہے'۔



مير ح محرّ مسامعين!

يتقى حصرت ابراجيم عليه السلام كى تبليغ \_ آپ خوداندازه كريں \_ كفر كى بستى ميں جہال خداكا نام ليوا كوئي نه تقا، جہاں بنوں كى حكمرانى تقى، جہاں شرك چاروں طرف چھايا ہوا تقا، جہال

ا کے خدا کی بات کرنا محال تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا پیغام کس طرح بنجایا۔ بات کرنے کیلئے ماحول کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کفر کے گڑھ میں وحدانیت کی تبلیغ کا اس ۔ بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لئے تبلیغ کا سے طریقہ

كيون بهنى؟ حضرت ابراتيم عليه السلام في كيايا غلط؟ (آوازين تحيك تحيك) تحيك مالک ٹھیک۔آپٹھیک ہی کہیں گے کیوں کہ آپ لوگوں کا مزاج بھی ان لوگوں سے پچھے کم نہیں۔آپ بھی ان لوگوں سے کوئی کم ضدی نہیں۔آپ کی تماش بنی بھی کچھ کم نہیں۔آپ ر کھتے نہیں! آپ ہی میں سے کچھلوگ ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں، آپ کی اس تعداد سے بھی زیادہ لوگ ہیں جود مھے کھا کرنکٹوں کے پیسے لگا کرسنیماؤں کے ہاؤس فل کرتے ہیں، لکن دین کے جلیے میں بچھی ہوئی دریاں اکثر مسلمانوں کا منہ تکتی رہتی ہیں۔ میں انجھی طرح ہے جانا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جوعقیدت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اوراطاعت کرنے کیلئے خدا کا کلام اور رسول صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سنے کیلئے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف جلے کی رونق دیکھنے کیلئے آئے ہیں۔ میں نے تو جہال دیکھاہے، یمی د يكھابكدا گربات بناكربات كريں توبات ئى جاتى ہے، اگربات سجا كربات كريں توبات ير توجددی جاتی ہے، اگر بات تکا کر بات کریں تو بات اثر کرتی ہے، لیکن اگر بات کو صرف بات کے انداز میں کریں تو کوئی بات بھی بات بنتی نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہال میں اگر گل چھرتے۔اڑا تارہوں،زم گرم با تیں کرتارہوں، إدھراُ دھرکی کیمیں ہانکیارہوں، چکلے سنا تا رہوں، آپ لوگ خوثی خوثی مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں گے لیکن اگر بیں صرف قر آن اور اس کا آسان ترجمه صرف حديث اوراس كاسيدها سادها ترجمه بيان كرنا شروع كردون تواس التيجير آپ لوگ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ جا کیں گے جس طرح کر بلا میں کوفی حسین (رضی اللہ عنہ) کوچھوڑ گئے تھے۔

رہے، میرا آخری فیصلہ یہی ہے۔ اس پر آزر کوغصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم بغیر کئی خوف اور بچکچا ہٹ کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔

بھلا جس کے دل میں خدا گھر کر چکا ہوا ہے مٹی اور گاڑے کے گھر کی کیا فکر ہوگ؟ حضرت

ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور گلیوں اور کوچوں میں بقصوں اور محلوں میں، بستیوں اور دیہا توں

میں، بازاروں اور ویرانوں میں، کھیتوں اور صحراؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اور ہر جگہ خدا کی تو حید کے ڈیکے بجا دیے۔ اس زمانے میں جب ریڈیو، ٹی وی، پریس، لاؤڈ اپنیکر،

اذبار، رسالے، ڈاک، فون، تار، بس، ریل، کار، جہاز غرض کہ کوئی ذرائع ابلاغ کا تصور نہ تھا،

اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔



جب یہ پیغام عام ہوا۔ جب خدا کا نام زبان زدخاص و عام ہوا تو یہ بات وقت کے بادشاہ نمرود تک جا پہنچی۔ یہ نمرود زبروست بت پرست تھا۔ اس نے عالیشان مندر بنار کھا تھا۔ جس میں قیتی قیتی بت تھے۔ چھوٹے بوے بے شار بتول نے مندر آباد کرر کھا تھا۔ مندر کے بالکل وسط میں ایک بوابت تھا۔ باقی اردگر دچھوٹے بت تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بوا گرو ہے اور چھوٹے بت اس کے چیلے چانے ہیں۔ کوئی بت پھر سے بنا ہوا تھا، کوئی شیشے کے کوئی چاندی ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی شیش قیمت موثی جڑے ہوئے تھے۔ پچھان میں مرد بت تھے، پچھان میں بت تھیں۔ یعنی پچھان میں بت تھے، پچھان میں مرد بت تھے، پچھان میں مرد اندی کے مور تیاں تھیں۔ لیکن ان میں سے بچھ بتول نے زنانہ کیڑے بہنے ہوئے تھے، پچھ مور تیوں نے مردانہ کیڑے بہنے ہوئے تھے، پچھ مور تیوں نے شہراد ہے، وزیر، سفیر اور مشیر سب یہاں آکران بتوں کی پوجا پائے کیا کرتے تھے۔ شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔



لیکن میں آپ کونبیں جانے دوں گا، کیوں کہ ہم نے جو کچھ سکھا ہے وہ بہی ہے کہ نہ سننے دالوں کوسناؤ، دور جانے والوں کے قریب جاؤ، نفرت کرنے والوں سے مجت کرو، گالی دینے والوں کو دعا کیں دو، زیادتی کرنے والوں سے گلے ملو، نہ سجھنے والوں کو بار بار سجھاؤ، ہمرایک کواس کے طریقے بدل بدل کر سمجھاؤ، تقریر سے سمجھاؤ، تحریر سے سمجھاؤ، تقریر سے سمجھاؤ، تحریر سے سمجھاؤ، کوئی سمجھ ہے جب کی سمجھاؤ، کوئی نہ سمجھ ہے بہی سمجھاؤ کوئی نہ سمجھ ہے بہی سمجھاؤ کوئی سمجھاؤ، کوئی سمجھاز کہ کوئی نہ سمجھ ہے بہی سمجھاؤ کوئی نہ سمجھ ہے بہی سمجھاؤ کوئی ہے تھے بہی سمجھاؤ کے دونر آئیں ملامت کرنے گئی۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ ای طرح سے بازار کے مختلف حصوں میں اپنی دوکان سیاتے اور بتوں کی موجودگی میں تو حید کا سودالٹاتے ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پچا جیران ہیں کہ ٹی دنوں سے میرا بھیجاروزانہ با قاعدگی سے شخصی شام تک بازاروں میں گھومتا ہے کین کوئی ایک بت بھی فروخت نہیں ہوتا۔ ادھر پورے شہر میں اک فوغا ہج گیا، ایک شور برپا ہوگیا، ہر طرف حضرت ابراہیم کے تذکرے ہونے گے۔ بات چلتے چلتے آزرتک جا پیچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ کہا بیٹا جس طرح سے تم تجارت کررہے ہواں طرح سے تو تم مصرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ کہا بیٹا جس طرح سے تم تجارت کررہے ہواں طرح سے تو تم در بعد لوگوں سے بیسے کی بھی میل نہ کر سکو گے ۔ تہ ہیں چا ہے تم ان بتوں کو فعدا بنا کر ان کے ذریعے بٹورنا نہیں جا ہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح نہیں جا ہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح تو بیٹ ہمارا گر ہموکا تو مرسکتا ہوں ، لیکن ایک فعدا کا انکار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا ہوں ، لیکن ایک فعدا کا انکار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا ہوں مسکتا ہوں ، لیکن ایک فعدا کا انکار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا ہوں مسکتا ہوں ، کہا مشکل ہوتا

ظباعِرة أن (درم) المعلق المعلق

کے بعد کلہاڑ ابڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ بت خانہ ایسا نظر آتا تھا جیسے اس بڑے خدا کو چھوٹے خداؤں پرغصہ آگیا تھا اوراس نے سب کواس کلہاڑے <mark>ق</mark>ل کر دیا تھا۔ شام کوتمام اوگ واپس آئے۔جب بت خانے میں قدم رکھا، ویکھ کرسششدررہ کئے کہ مجم جن بتوں کو بج رهج ہے چھوڑ گئے تھے شام کوان کی الی تیمی ہوئی پڑی ہے۔ صبح جب گئے تھے تو جن خداؤں ی قتمیں کھا گئے تھے شام کوآ کرانہی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرناپڑی۔



یہ خبر جب نمرود کے دربار میں پیچی، پورا دربار جوش اور غیض وغضب سے بھڑک اٹھا۔ تفتيش موئى تحقيقات مين ثابت موكيا كرسب لوك ميلي مين تصصرف ايك ابراتيم ومال نه تھا اور عادات واطوار ہے بھی تو حضرت ابراہیم ان کے نز دیک مشکوک تھے۔نمرود کا کوتو ال آیا، حفرت ابراہیم کوساتھ لے گیا۔

نمرود کا دربار شاہی تمکنت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر کخواب کے پردے لکتے ہوئے تھے، پر دوں پر مختلف تصویریں بنائی گئ تھیں۔ بہت بڑے ہال میں ریشمی حیادریں بچھی ہوئی تھیں ۔حیت برعجیب وغریب قتم کی نقش کاری کی ہوئی تھی، جواہراوریا قوت سے بھری ہوئی تھالیاں بادشاہ کے تخت کے نیچے رکھی ہوئی تھیں۔ پورا در بار وزیروں اور سفیروں سے بھرا ہوا تھا نمرودتاج شاہی سر پرر کھے، بہلومیں سکئے سے سہارا لئے بیٹھا تھا۔حضرت ابراہیم کود کیھر تکیے چھوڑ دیا۔ ماتھے پربل آئے۔ چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ بادشاہ کو غصے میں آگ بگولہ ہوتے د کچھ کرتخت کے دونوں طرف کھڑ ہے ہوئے جلاد ہوشار ہو گئے ۔ زہر میں بجھی ہوئی تکواریں نیام سے باہر آگئیں، کہ ابھی قبل کا تھم صا در ہوگا۔ پورے دربار میں سنا ٹاچھا گیا۔ نمر و دکوتو ال ے یو چھنے گا، کیا یمی ہے وہ محض جس نے ہارے خداؤں کی تو ہین کی ہے؟ کوتوال نے آ دابِ شائ كے تحت سر جھكايا اور كہا "جناب كى شائى سلامت رہے، بالكل يمى ہے وہ تخص جس نے آپ كے ہوتے ہوئے الياكرنے كى جرأت كى'' نمرودحفرت ابراہيم كى طرف دكي كريو چھنے

ے من نہ ہوئے۔ انہیں سمجھانے کیلئے کون ساطریقدا فتیار کیا جاتا؟ ایک تو مندر کا جاہ وجلال سامنے، دوسرے بادشاہ کا اپناشہر۔لوگوں کا بادشاہ کے رعب سے نکلنا محال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بغیر سمجھائے واپس جانا محال ۔ سوچانمرود کے پاس جا کراہے تبلغ کی جائے۔ شاید اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ جب وہ مان جائے گا تو باتی وزیر ،سفیراور رعایاسب مان جائیں گے۔لیکن بادشاہ، بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہوں کے در باروں میں درویشوں کی رسائی مشکل ہوا کرتی ہے۔اگر بادشاہی کے شاہی آ داب نرالے ہوا کرتے ہیں تو درویشوں کے انداز بھی زالے ہوا کرتے ہیں۔



إدهر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جانے کا سوچا، اُدھررب نے وہاں تک بہنچنے کا راستہ بھی متعین کر دیا۔ان دنوں وہاں شہرے باہر کھلے میدانوں میں ایک بہت بوا ميله لگا كرتا تھا۔ بادشاہ كاحكم تھا كەشېركا ہرچھوٹا براتخص اس ميلے ميں شريك ہوكر ميلے كى رونق كو دوبالا کرے، کیوں کہ بیہ بہت بڑا میلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں کشتیاں، جانوروں کی لڑائیاں، جوئے ، کھیل ، تماشے ، خرافات ، لغویات ، طوتیاں ، بین ، بینڈ ، باہے ، جو کچھ تمہارے ہاں ہوتا ا من المحدول الموتا تقارسب لوك وبال على كئ رحضرت ابراجيم عليه السلام في سوحاكيا كريى؟ كس سے بات كريں؟ كس كو سمجھائيں؟ بوراشہرخالى ہے۔ سوچا ہم بھى ميلے ميں چلے جائیں۔لیکن پھر خیال آیا کیا ضرورت ہے دور جانے کی ،ای مندراور بت خانے میں جا کر میلہ کیوں نہ منالیں کہ تبلیغ کی تبلیغ ہو جائے ، ثواب کا نواب اور شغل کا شغل کہیں ہے ایک کلہاڑااٹھایا،سیدھے بت خانے میں جا پہنچے۔کس بت کے یاؤں پرکلہاڑا ماراکس کے ٹمخنے توڑے، کسی کی پنڈلی توڑی کسی کے گھٹے توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑیں کسی کا پیٹ بھاڑا، کسی کا سینہ جاک کیا کسی کی گردن مروڑی، کسی کے ہونٹ چیرے کسی کے جبڑے تو ڑے، کسی کا سر پھوڑ اکسی کے کان کا نے اور کسی کی ناک کائی۔اس طرح تمام چھوٹے بتوں کی تو ڑپھوڑ کرنے ، ہو،خود بناتے ہوخود پوجے ہو،خود بناتے ہوخود بحدے کرتے ہو،خود بناتے ہوخود چومتے ہو،
خود بناتے ہوخود سے ہو،خود بناتے ہوخود اٹھاتے ہو،خود بناتے ہوخود آو ڑتے ہو،خود بناتے
ہوخود جوڑتے ہو،خود بناتے ہوخود سندر میں بہاتے ہو،خود بناتے ہوخود دفئاتے ہو،خود بناتے
ہواورخود اے معبود بجھتے ہو۔"اُقِ لَکُمْ وَلِما تَعْبدُونْ". افسوں ہے تم پراور ساتھ تمہاری
اس عبادت یر۔

مسلمانو! خودسوچو، جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج ہے پانچ ہزار برس پہلے
کہتھی، میں آج وہی بات کہنے میں کہاں تک سچاہوں۔ آج ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز پرتواعماد
ہے لین جس خدانے ہمیں بنایا ہے اس کی ذات پراعماد نہیں۔ اگر خدا کے سوااپنی بنائی ہوئی
کی چیز کی پوجا کوعبادت مجھوگے، چاہے یہ چیز بت کی شکل میں ہو، چاہے تصویر کی شکل میں
ہو، چاہے چار پائی کی شکل میں ہو، چاہے مینار کی شکل میں ہو، چاہے ستی کی شکل میں۔ جس
شکل میں بھی ہو، اپنی بنائی ہوئی چیز کی پوجا پاٹ اور چوما چاٹ کوعبادت کہو گے تو میرے
ابراہیم علیہ السلام کے بقول" اُفِ لَکُمْم وَلِسما تَعْبدُون" پھرہم تمہاری عقلوں پرسوائے
افسوس کے اور پچونیں کر سکتے۔



حفرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر دربارِ نمرود میں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حق والوں کیلئے حق کی بات کرنا آج والوں کیلئے حق کی بات کرنا آج بھی جرم تھا اور حق کہنے والوں کیلئے حق کی بات کرنا آج بھی جرم ہے۔ پابندیاں ہیں، نظر بندیاں ہیں، زبان بندیاں ہیں۔ وفعات ہیں، رولز ہیں، مزائیں ہیں، وهمکیاں ہیں۔

كيكن مير بي محتر م سامعين!

میتار یخی حقیقت ہے کہ حق کہنے والے اپنی بات کہنے ہے بھی بازنہیں آتے حق کہنے والوں کی جان تو جلی جایا کرتی ہے دالوں کی جان تو جلی جایا کرتی ہے لیکن ان کی حق کہنے کی عادت نہیں جایا کرتی :

لگا، کون آخرتمہیں ایسا کرنے کی جرائت کیونکر ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے۔ گویا نمرود کا تمام رعب اور دبد بدان کے سامنے بیج ہے، اور کہا، اے نمرود تو اپنے اس بڑے بت سے کیون نہیں یو چھ لیتا جس نے کلہاڑی بھی اٹھار کھی ہے۔ کہا ہمارے بت ہمیں جواب نہیں دیا کرتے۔

"تو پھرتم نے انہیں خدا کیوں بنار کھاہے"؟

'' يېمىس مختلف فائدے پہنچاتے ہیں''۔

"کیافا کدے؟ کیا ہے کوئی حرکت کر مکتے ہیں، کی بات کا جواب دے سکتے ہیں بول مکتے ہیں؟ من مکتے ہیں؟"

" ونبيس! بيه مار ع خدا مين ، هم ان كے خلاف كوئى بات سنتانبيس چا ہے" -

''اے نمرود! تحقیے خدانے بادشاہی بخش ہے، کچھ عقل سے کام لے۔ بھلا جو بت اپ ناک پربیٹی ہوئی کھی کونہ اڑ اسکیں وہ تہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔اور پھرتم ان بتوں کواپنے ہاتھوں سے بناتے ہواور خودان کی اپوجِا کرتے ہو''۔

"سبٹھیک ہے، مگرتم بتاؤتم نے ہمارے ان بتوں کوتوڑا کیوں"؟



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود کی طرح ہے بھی عقل سے کام لینے پر آمادہ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ کہا جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قر آن میں محفوظ رہےگا۔

"أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْن".

اے نمرود! اگرالیا ہے تو تم پر بھی افسول ہے اور ساتھ ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہواور اپنے ہاتھ سے ان کے سامنے بندگی کیلئے ہاتھ باندھتے

or tor the state of the state o

رعب ودبدبہوگا۔ای طرح سے انعام واکرام ملےگا۔ ہماری طرح سے تھا تھ باتھ ہول کے، بہترین ہے بہترین شراب ہوگی ہیش وعشرت کی ہرنعت میسر ہوگی اور اگر تو نے معانی نہ مانگی تہ پھر تیرااب وہی حشر ہوگا جود مکھ رہاہے:

اك طرف جام وسبوبي اك طرف دارورين ہے کو اید امتحان دیکھیں کدھر جاتا ہے دل



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سفیروں کی پیش کش کو تھارت مے محکرا دیا اور کوتو ال کے ساتھ آگ کی طرف چل پڑے۔سفیر بڑے حیران ہوئے ،ان میں کچھ منہ میں الکلیاں ربائے بیٹھے تھے کہ یہ کیساانسان ہے جواپی موت سے بھی نہیں ڈرتا؟

مصلحت اندلیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ بنتے بنتے سل آتش میں از جاتا ہے دل

نمرود کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ کی طرف لے کر گئے۔ جب آگ ح قریب گئے تو آگ کی شدت اور غضب کی گرمی و حرارت سے خود جھلنے لگے۔اب ابراہیم عليه السلام كوآك ميس كيسے تھينكيس؟ أنبيس تھينكنے كيليے آگ كے قريب جاتے ہيں تو خود بھى ساتھ جلتے ہیں۔ابان اوگول نے دو بری محجورین زمین میں ترجھی گاڑ دیں۔ان کمی محجوروں کے ساتھ ری کی ایک چرخی لگائی۔اس کے ساتھ ایک پنگوڑہ باندھ دیا کہ آہتہ آہتہ رس کو کھینچتے جائیں گے، چرخی چلتی جائے گی ، پٹکوڑے میں ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ جب ابراہیم اوپر پہنچے گا، نیچے سے ری کاٹ دیں گے نعوذ باللہ ابراہیم (علیہ السلام) آگ میں گر کرجل جائے گا۔ یہ پگوڑہ جب تیار ہوگیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔اس وقت حضرت کے قبیلے کے چند سردارا آئے۔ کہنے گلے، اے ابراہیم! اب بھی وقت ہے، اگر معافی مانگ لوتو ہم تہمیں اس مصیبت سے بچالیں گے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور

جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو يول ہے كہ حق ادا نہ ہوا

نمرودزیاده دیرتک حضرت ابراهیم علیه السلام کی تبلیغ کو برداشت نه کرسکا - بادشای نخوت اورغرور میں بھر بورد ماغ کتاتو حید کو بجھنے کے باوجود بھی نہ بھے سکا۔ نمرود نے گرج کر بوچھا کیا يه بتتم فورد على ال كرج عصرت ابراهيم عليه السلام بركيا الربونا تفاع فورا كهابال میں پیغیمر برحق ہوں۔ یہ بت میں نے تو ڑے ہیں۔ پیغیمر بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا''۔

نمرودنے اپنے مشاہیرے اس اقراری مجرم کی سزاکے بارے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا ا ہے سولی چڑ ھادو، کسی نے کہاچوک میں سرعاق قل کردو، کسی نے کہاا بھی جلاد کوکہو کہ مرقلم کردے۔ ا یک مجنت بولانہیں آگ میں جلاؤ نمرود کو بیشورہ بہت پندآیا۔ بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ملک کے جنگل کو اگرایک میدان میں اکٹھے کئے ۔چھوٹی بڑی سبلکڑیاں جمع کیں۔انہیں آگ لگا کرایک آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ آگ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے گیے، چنگاریاں انچل انچل کراو پر تیرنے لگیں، انگارے دیکنے گئے، فضا آگ ہے گرم ہوگئی۔شہر کے تمام لوگ اس کود کیھنے کیلئے اکٹھے ہو گئے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاندھ کرلایا گیا۔



آگ سے دور بادشاہی در بار کے سفیر بھی دیکھر ہے تھے۔انہوں نے کوتوال کو بلایا کہ مجرم کوان کے پاس لاؤ۔ سفیروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کہنے لگے اے ابراہیم (علیه السلام) دیچه تیرے لئے بیآ گ جلا دی گئی۔اس آگ کے چخے سے تیرا بچنا اب مشکل ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ تو ہمارے بتوں کی تعریف کر، اپنے اس جرم کی معافی مانگ۔ اگرتواپیا کرے گاتو ہمنمرود سے نہ صرف تحجّے اس سزا سے چیڑوادیں گے بلکہ میں دانائی اور حکمت سے تو نے نمرود کے در بار میں گفتگو کی ہے۔اس کی بنا پر تجھے نمرود کے در بار میں سفیر بھی بنوادیں گے۔ پھراے ابراہیم (علیہ السلام) تو بھی ہماری طرح عیش کرے گا۔ ای طرح ظبات درتان (دوم)

اچھی طرح جاناتھا کہ اللہ تعالی نے زمین کیلئے نبیوں کی جان حرام کردی ہے۔ زمین پرکوئی ایسا كام نه موكاجس سے نى كوتكليف پنچ بداور بات بىكدرب اگر آ زمائش مى دالنا جا بوتو اینے نبی ہے بھی امتحان لے لے رزمین نے حضرت ابراہیم کے پنگوڑے کو پکڑ لیا۔ بیدد مکھیر شیطان فوراایک بزرگ کی صورت بن کرآیا اور کہالوگو! بیابرا ہیم نعوذ باللہ جادوگر ہے۔اس نے حادو كرركها ہے۔ آؤ ميں تمهيں اس جادوكا تو ثر بتاؤں۔ وہ لوگ كوش برآ واز ہوئے۔ شيطان نے کہا، اگرتم چالیس مرداور چالیس عورتیں بہیں بدکاری کروتو اس ابراہیم علیہ السلام کا جادو ٹوٹ سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے جالیس مرداور جالیس عور تیں سب کے سامنے برہنہ ہوئے اور انہوں نے برسر عام وہ کام کیا جے مجھے بتاتے ہوئے اور تہمیں سنتے ہوئے شرم آئے گی۔جس زمین پرحرام کاری ہو،حدیث میں ہے کہاس زمین کا کلزاجل جاتا ہے۔جب سفل بدوہاں ہوا تو زمین کی وہ طنابیں جنہوں نے ابراہیم کے پنگوڑے کو پکڑ رکھا تھا، جل آئیں۔ ز بین ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت سے معذور ہوگئی۔



ان لوگوں نے رسیاں کھنچنا شروع کیں۔ پگوڑہ زمین سے اٹھا۔ جو ان جو ارسیال کھنچتے کئے توں توں پنگوڑ المبی تھجوروں کے سہارے آ گے آسان کی طرف بڑھتا گیا۔ پنگوڑہ آخری كنارے تك بنی گیا۔اب نیچ آگ تھی۔ آسان كا جرئيل فرشتہ پیغبرے بيسلوك ديكھ كر برداشت نه كرسكا فورأ حاضر خدمت موا - كهاا الله كظيل الرحكم موتو ابهى اين نوراني يرول ے اس آگ کو ان لوگوں کے گھروں میں بھیر دوں۔کہا،نہیں۔کہا'' حضرت آگ نزدیک ے" ۔ کہا د دنہیں ربزد یک ہے"۔

مسلمانو!غورکرد،ابراہیم بالکل آگ کے قریب بہنچ چکے ہیں،ساری دنیا آگ میں پھینکنے برتلی کھڑی ہے۔ پنگوڑہ آگ کے شعلوں کے ساتھ ہے۔ قریب ہے کہ رسیاں کا ف دی جائیں اور حفرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر پڑیں، جبرئیل علیہ السلام بچانے کیلئے حاضر خدمت

TO SEE SEE SEE خطبات رتانی (دوم)

مسكراتے ہوئے ينگوڑے ميں بيٹھ محتے:

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

سرداران قبیلہ چیخ ،ابراہیم!دیکھوہوش کرو۔موت کےمندمیں جارہے ہوعقل سے کام

عقل بولی بری شے جان ہے عشق بولا جان تو یار پہ قربان ہے



لوگوں نے اب رسیاں تھینچنا شروع کیں۔ گر پگوڑہ ملنے کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے سمجما شایدابراہیم وزنی بہت ہیں اس لئے رسیاں نہیں سیخی جارہی ہیں۔اور آ دی آئے تا کہ زیادہ زور لگائیں۔ان آ دمیوں میں حضرت ابراہیم کے چچا آ زربھی تھے۔حضرت نے اپنے چیا کو د يکھا۔نگاه آسان کی طرف اٹھائی۔

''واہ اے میرے پروردگار تیرانام لینادنیا میں کتنامشکل ہوگیا ہے۔ دنیا کے بچا بھیجوں ے بیار کرتے ہیں لیکن میرا چیا مجھے آگ میں ڈالنے کیلئے رتی ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے۔رتی تھینچے والے برابررتی تھینج رہے ہیں لیکن چرفی ہے کہ جیسے جام ہورہی ہے۔سب نے ال کر زورلگایالیکن زبین جدید نه جدید گل محدری نے بلنے کا نام ندلیا سوچاشاید چرخی میں کوئی خرابی ب\_رسیاں کھول کر پھر باندھیں۔ چرخی کو پھر ہے سیٹ کیا۔ لیکن بے ثارآ دمیوں کھینچنے پر بھی



شیطان سب کچھ د کھیر ہاتھا۔اس نے سوچا یہ تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔شیطان

لكڑى آم كا تنا،امرود كى ككڑى امرود كا تنا، كھجور كى ككڑى تھجور كا تنا،سيب كى ككڑى سيب كا تنا۔ إن تنوں برشافیس آنے لگیں، شاخوں پر بے آنے لگے، چوں پر ہریال آنے لگی، میدان میں سنرہ آنے لگا، لکڑیوں میں شامل چھوٹے چھوٹے تنکے کیاریاں بنے لگیس، کیاریوں سے بودے نے گے، پوروں سے شکو فے اجرنے گے، شکونوں سے کلیاں جنگنے لگیس، کلیول سے محول کھلنے گئے، پھولوں کے رنگ کھرنے گئے، رنگوں سے خوشبوئیں فضامیں کھرنے لگیں، فضامیں ماد صا کے جھو کے چلنے گئے، جھونکول سے درخت جھو منے لگ، درختول میں پرندے چہانے ۔ نگے، آن کی آن میں بہار نے ایک تماشہ بر پا کر دیا اور اس گلتانِ واہ واہ میں میرے ابراہیم عليه السلام آكر چهل قدى كرنے لگے۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوگوں نے جلتی آگ میں پھینکا کہ ابراہیم نعوذ باللہ جل جائے گااوررب نے ساری دنیا کودکھا دیا کہلوگو!جس نے بچھ پر بھروسہ کیا، اگرلوگ اے آگ میں ڈالیں تو میں اسے گل وگلز ارمیں پہنچا دیتا ہوں۔

ملمانو! ہمارا خدا پر جتنا بھروسہ اور یقین ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بیٹھیک ہے کہ آج نمرود کا جلایا ہوا کوئی چنہ نبیں لیکن کیا ہم لوگ آگ میں نہیں چھینکے جارے؟ ہم آگ میں تھینکے ہی نہیں بلکہ جل رہے ہیں۔تعصب کی آگ میں نبلی امتیاز کی آگ میں، ناانصافی کی آگ میں ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں اور یہآگ ہے کہ بوھتی چلی جار ہی ہے۔اس آگ ہے نظنے كاصرف ايك بى طريقة ہے، اوروه بيركہ بم سب خداكى كبريائى اوراس كى حاكميت برا كتھے ہوجا کیں۔اگر ہمارے دل خدا کی حاکمیت اور اقتدار کے تابع ہوجا کیں، ہم آج بھی سای جہم سے نکل سکتے ہیں:

ہواگر آج بھی ابراہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلتاں پیدا

ب كين يهال ابراهيم عليه السلام كونه لوگول كاخوف ب نه جريكل پر بحروسه - پهر بحى كه رب ہیں کہ''میرارب میرے نزدیک ہے۔رب ہماری شدرگ ہے بھی قریب ہے''۔ یکی ایمان ۔ حفرت ابراہیم کا تھا۔ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی گھونسہ دکھا کر کیج دب نز دیک ے کہ گھونسہ؟ ہم کہیں مجے گھونسہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ رب کی قربت کا اتنا یقین تھا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں لیکن جر کیل علیہ السلام کی مدد کو تھکر ارہے ہیں۔حضرت جر کیل نے جب دیکھا کہ ابراہیم کوان پر بھروسہ نہیں، خدا کی ذات پر کامل ایمان ہے، تو کہنے کھے حضرت! میں خدا کامقرب رین فرشتہ ہوں۔ اگر رب کے نام کوئی پیغام ہوتو ہتا ہے کہ میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاسکتا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جرئیل واپس چلا گیا۔آسانی مخلوق آسان پربے چین تھی کہ زمین پرخدا کے پیفبر کے ساتھ کیا سلوک ہور ہا ہے۔ جرئیل علیہ السلام کی آمد پرسب نے یو چھا، جرئیل کیا کر آئے ہو؟ کہا کچھنیں۔ کہا، پھر جاؤ۔ ادھرلوگوں نے رسیاں کا شنے کیلئے چھری چلائی، آخری رسی کٹنا باتی تھی۔ بیرتی ک جاتی اورابراہیم علیہ السلام گرجاتے کہ جرئیل پھر حاضر ہوا۔ ہاتھ باندھ کرکہا،حفرت! آسانی مخلوق روپ رای ہے، جو تھم ہوغلام حاضر ہے۔ کہا"اما اِلَيْكَ فَلا" جريكل (عليه السلام) جاتیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔

> جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا طلیل



رب خبیر بھیر ہے۔ آخر وہ اپنے خلیل سے کیے بے خبر رہ سکتا تھا۔ لوگوں نے آخری كارروائى كى \_أدهرابراجيم عليه السلام كرے، ادھرآ كورب نے حكم ديايَانارُ كُونِينى بَوْداً وَسَلَا مَا عَلَىٰ إِبْوَاهِيْم. "ا ا آ ك مير ابراجيم پر شندى اورسلامتى والى موجا" - پهركيا تھا؟اس آگ میں جتنی بوی لکڑیاں تھیں،سبایے اپے درختوں کے سے بنے لگیں۔آم کی ایک توجب دین اور دنیا کے کام ایک وقت میں میرے سامنے آئیں، میں دنیا کا کام بعد میں اور دین کا کام پہلے کرتا ہوں۔

دوسرے جب میرے پاس شام کا رزق موجود ہوتو میں صبح کی فکرنہیں کرتا اور جب صبح کا کھاناموجود ہوتو شام کی فکرنہیں کرتا۔

اورتیسرے جب تک میرے پاس کوئی مہمان نہ آئے میں کھانانہیں کھا تا۔

ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کی دن تک کوئی مہمان ندآیا۔ آپ نے کھانا نہ کھایا۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں۔ کہا میرے سرتاج! اگر مہمان نہ آیا تو کیا آپ یوں ہی بھو کے رہیں گے؟ فرمایا کیا کروں،عادت ہی چھالی ہے۔ بیوی کا دل محبت سے بھر آیا۔ دعا کی مولی! کہیں ہے مہمان بھیج کہ میرا خاوند کسی طرح کھانا کھائے۔ پچھ دیر بعد دروازے پردستک ہوئی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام باہرآئے۔

"جم آپ کے مہمان ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں۔سنا ہے آپ مہمانوں کے برے قدردان ہیں''۔

''ہاں بالکل، مجھے بھی مہمانوں کی زبر دست ضرورت تھی'۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر کمرے میں پردہ لٹکایا، زمین پر بیٹھنے کیلے مصلے بچھائے۔حضرت سارہ کو کھانا پکانے کیلئے کہا۔ان مصلوں پر دسترخوان لگایا، کھانا تیار ہو گیا۔آ كرمهمانول كے سامنے ركھا۔خود بسم الله پڑھ كر كھانا كھانا شروع كيا۔حضرت ابراہيم گردن جھائے کھانا کھارہے ہیں۔مہمانوں نے کھانے کیلئے ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں۔حضرت سارہ بیرسب کچھ پردے کے پیچھے کھڑی دیکھ دہی ہیں۔ بڑی حیران ہیں۔ سوچاابھی مہمان شروع کریں گے ،کیکن وہ بدستور چپ بیٹھے تھے۔حضرت سارا سے رہانہ گیا۔ ردے سے آواز دی،اے میرے سرتاج! آپ دیکھتے نہیں آپ کے مہمان تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے اور آپ خود اکیلے کھا رہے ہیں۔حضرت ابراہیم نے گردن جواٹھا کر دیکھا تو

المران المحالية المران المران

یادر کھو! خدا کی محبت ہمارے نیلی تعضبات کو باہمی محبت میں بدل سکتی ہے۔خدا کا خونے پورے ملک سے خوف و ہراس کی فضا کوختم کرسکتا ہے۔اگر ہم خدا پر بھروسہ کرنا نثروع کردیں تو یہ بھیک جوہم امیر ملکوں سے ہرسال ما تگتے ہیں اس کے مانگنے کی ضرورت ندرہے۔اگرہم خدار تو کل کرنا شروع کردیں تو ہمیں اپنی محنت میں برکت نظر آنے لگے۔اگر ہم خدا کودل سے رازق مان لیس تو پھراس ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹ، ملاوٹ اورلوٹ مارکا نام ونشان نہ رہے۔

خدا ہارے ہرونت قریب ہے لیکن اگر ہم خدا کے قریب ہوجائیں ، پھر ہمیں کسی کی قربت حاصل کرنے ،کسی سے شناسائی بیدا کرنے ،کسی تک رسائی حاصل کرنے اور کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت ندرہے۔

اگر ہم خدا کی اطاعت کریں پھر ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر ہم خدا کی خوشنودی چاہیں تو کسی کی خوشا مد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر ہم خدا کی تابعداری کریں، پھر ہمیں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر ہم خدا کی مرضی پدراضی ہو جاویں تو پھر ع

خدابندے سےخود بوجھے بتا تیری رضا کیاہے



حفرت ابراہیم علیہ السلام خداکی رضا پر راضی تھے،خداکی عطا پر شاکر تھے،خداکی آزمائش پرصابر تھے، خدا کے کام کیلئے ہرونت حاضر تھے۔انہوں نے خداکی محبت میں اپنی محبت قربان کی \_حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں \_آخری عمر میں اولا د ہوئی اور اولا دبھی کس طرح آئی؟ کہاس اولاد کے آنے سے پہلے آسان سے اس کی خوش خبری آئی۔ ایک دفعہ هفرت ابراجيم عليه السلام سے يو چھا گيا كه حضرت! آپ كى عظمت اور خداك زديك خليل مونے كاراز کیاہے؟ فرمایا تین باتوں کی وجہ سے میں رب کے زو یک پیار اہوں۔

''اور بی بی سارہ پردے کے پیچھے کھڑی مسکرار ہی تھیں۔ فرشتوں نے انہیں اسحاق کی ''اور بی بی سارہ پردے کے پیچھے کھڑی مسکرار ہی تھیں۔ فرشتوں نے انہیں اسحاق کی

اور ب ب سره پرت سے بیپ کری اس پر بی بی جیران ہوکر کہ اٹھیں ہائے خوشخبری دی۔اس پر بی بی جیران ہوکر کہ اٹھیں ہائے کے جنوں گی؟ عالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرا بیے فاوندا براہیم بوڑھا ہو چکا ہے۔ بیتو بری

عیب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے بی بی! تو اللہ کے کاموں پر حیران ہور ہی ہے جب کہ اللہ نے تجھ پراور تیرے سب گھر والوں پر دعمت اور برکت کے خزانے کھول دیئے ہیں''۔



محترم سامعین! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی یا آز ماکش دیکھیں گے۔اللہ تعالی نے اگر ایک بیدی کی طرف ہے آ سائش مہیا کی تو دوسری ہیوی کی طرف ہے آز ماکش میں ڈالا۔ دوسری ہیوی حضرت اساعیل پیدا ہوئے۔ براے خوبصورت حضرت اہا عیل پیدا ہوئے۔ براے خوبصورت تھے۔ایے جیسے تازہ گلاب کھل اٹھا ہو۔ حضرت ابراہیم کی خوشیوں کے چمن میں بہارآ گئی۔
لیمن اللہ پاک کی طرف ہے ہم ہوا، اے ابراہیم!اس بچہ اورز چہ دونوں کوفلاں صحوا میں چھوڑ آئے۔ خدا کا تھم تھا، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی سوال وجواب کے حضرت ہا جرہ کوساتھ لیا، بچکو گود میں اٹھایا۔ اس مقام کی طرف چل دیئے جہاں کا تھم تھا۔ رائے میں حضرت ہا جرہ کہ تھیں آ قا؛ ہم کہاں جارہے ہیں۔



دونوں چلتے چلتے دورنکل گئے۔شہرے باہر چلے گئے۔شہرے باہر والے جنگل ہے بھی آگے نکل گئے۔ بھی ہموارز مین آ جاتی بھی پہاڑیاں آ جا تیں ، آخرایک چیٹیل میدان آگیا۔ یہ لق د دق صحراتھا۔ یہاں کوئی درخت اور سزہ نہ تھا ، کوئی تھجور نہتی ، کوئی سایہ نہ تھا۔اس صحرا میں چلتے رہے۔ آخر دوچھوٹی می پہاڑیاں (خشک) آئیں جنہیں ہم آج صفاومروہ کی پہاڑیاں کہتے ظبات ربانی (دوم)

حیران رہ گئے کہ کی مہمان نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ کہا بھائی! تم کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم کھانے سے پاک ہیں۔

> ''ارئے م فرشتے ہو!'' ''ہاں ہم فرشتے ہیں''۔ ''تم کس لئے آئے ہو؟'' ''ہم آئے نہیں ہمیں بھجا گیاہے''۔ ''تہہیں کس لئے بھجا گیاہے؟'' ''اس لئے کہمیں نوشخیری ننا کین''۔

A THE PARTY OF THE



بوڑھی سارہ پرد ہے کے ساتھ کھڑی سب باتیں سن رہی ہیں۔ جب خوشخری کی بات آئی،
مسکر اٹھیں ۔ فرشتوں نے خبر دی کہ اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑے کی خوشخری
دی ہے، نام اس کا اسحاق ہوگا۔ اس اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ یہ آپ کا بیٹا اور پوتا دونوں پیغیم
موں گے ۔ حضرت سارہ جران رہ گئیں ۔ خوشی کی انتہا نہ رہی ۔ پردے کے پیچھے سے بول آٹھیں:
ہوا ئیو! کتنا پیارا بیساں ہوگا۔ خوشی کی کیسی عجیب لہم ہوگی؟ حضرت ابراہیم کی کیا حالت
ہوگی؟ حضرت سارہ کے ارمانوں کا کیا رنگ ہوگا؟ خوشخری کے کیا الفاظ ہوں گے؟ فرشتوں
کے کیا انداز ہوں گے؟ سارہ کی کیا آواز ہوگی؟ فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ ان ساری باتوں کا
جونقث قرآن حکیم نے کھینچا ہے اس سے بہتر ہیں۔ سے لئے بیان کرنامکن نہیں۔

وَ إِمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرَنَهُا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوْب. وَ إِمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرَنَهُا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوْب. قَالَتْ يَاوَيْلَتَىٰ أَ الِدُ وَ أَنَا عُجُوْزٌ وَ هَلَا بَعْلِى شَيْخَا. إِنَّ هَالَمَ الْمَشَىٰءٌ عَجِيْب. قَالُوا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ.

مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون.

"ال وعيال كوسكونت بذيركرديا ہے۔ تیری اس مقرر کردہ وادی میں کہ جس وادی میں زراعت کی ایک سنریتی بھی نہیں۔ اے پروردگار انہیں نمازی بنا (یہ تنہا ہیں) تو لوگوں کے دلوں کوان کی جانب پھیروے اوراس چیٹیل صحرامیں انہیں تھلوں کارزق عطا کرتا کدیہ تیرے شکر گزار ہول''۔

كويا ابراہيم عليه السلام كهدر بي بي كدا الله ميں اپنے اہل وعيال كوتيرے عكم ير چيوڑ كر جار ما مول \_ اليا چيوڑ \_ جارما مول كه واپس لے جانے كاكوئى خيال مى نميس \_ "أَمْكُنْتُ" كَالْفَظْ مِ كَمِين فِي أَنْهِين سَكُونْت بِذِيرِكُرُدِيا مِ-ابِان كَيْ مُتَعَلِّى رَبِأَنْ بَعِي میں ہوگی۔اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات ہے لگا لو کہ وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کوچھوڑ اگیا تھااس جگہ کوہم آج حرم مکہ کہتے ہیں۔ یہاں ہرسال عرب کے ر گیزاروں ہے، عجم کے گلتانوں ہے، قراقرم کے پہاڑوں ہے، ایشیا کے میدانوں ہے، انڈو نیشیا، ملیشیا بلکہ امریکہ تک کے جزیروں ہے، یورپ کے مرغز اروں ہے، افریقہ کے صحراؤں سے مشرق ومغرب سے، چہارطرف عالم سے مسلمان حج کیلئے جمع ہوتے ہیں۔ان میں سے کچھ ہوائی جہازوں ہے، کچھ سمندری جہازوں سے، کچھ کشتیوں سے، کچھ الانچوں ے، کچھ ٹرکوں ہے، کچھ موٹروں ہے، کچھ بسول ہے، کچھ ویکنوں ہے، کچھ سوار یول ہے، کچے پیدل، جس جس کا جیسے جیسے بس چلا ہے، اس طرف بھا گا چلا آتا ہے۔ کیا یہاں ان لوگوں کے دشتہ دارر ہتے ہیں کہ ملتے آئے ہیں؟ کیا یہاں ان کا کوئی کاروبار ہے؟ دیکھ بھال كرنے آئے ہيں؟ نہيں كچونہيں، يہال توجس كے تن پيديكھوعا شقاندلباس ہے۔ يہال توہر طرف"لَينك اللهُم لَبيك" كي آوازي بين \_ يهال توالله اكبر ك نعر عين ولوك غلاف كعبكوليث رب بين، يهال تو نمازين برهى جاربى بين، يهال تو زم زم بيا جار باب، يهال تو حجراسودکو بوے دیئے جارہے ہیں، کعبہ کی دیواروں کو چو ما جارہا ہے، بیتو سب لوگ محبت خداوندی سے سرشارنظرآتے ہیں۔لیکن یہاں بیرساری محبت کہاں ہے آگئے۔اس پر بھی غور الاس المع المعالمة ال

ہیں۔ بیاس زمانہ میں پھروں اور چٹانوں کے دوڈ ھیر ہوا کرتے تھے۔ان پہاڑیوں کے ساتھ ز مین پر حضرت ایراہیم نے اپنی ہوہ ہاجرہ کو بٹھایا۔اساعیل کو ہاجرہ کی گود میں سلادیا، کہاتم



حضرت ہاجرہ بھی کوئی ہماری تمہاری عورتوں کی طرح نتھیں کہ ذرا خاوند چنددن کیلئے باہر گیاادرگھر میں طوفان کھڑا کردیا بھوڑی کی معاثی حالت ڈانواں ڈول ہوئی تو گزارہ قراب ہو گیا،روکھی سوکھی کھانے کوکہاتو بھو کے نظیمونے کے طعنے ملنے لگے،اگر معمولی کیڑا مہنے کو ملاتو میکے جانے کی دھمکی ملنے لگی ،اگررات کو گھر دیر ہے آئے تو شکوک وشبہات کا اظہار ہونے لگا، ا گرمجبوری بتائی تو شادی کیوں کرنے کا استفسار ہونے لگا۔وہ حضرت ہاجرہ تھیں،شا کرہ تھیں۔ وہ مجھ گئیں کہ اس کام میں ضرور کوئی مصلحت ہے۔ یو چھا ہمیں اکیلا چھوڑے جارہے ہو۔ کہا، ہاں! اکیلاچھوڑے جارہا ہوں۔ کہا کیااللہ کا بہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں بہی حکم ہے۔خاموش ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس جانے کیلئے مڑے۔ایک نظر ماحول پرڈالی۔آسان سفیدتھا، دھوپ تیز تھی،ایک طرف خٹک پھری سلیں تھیں، دوسری طرف وسیع دعریض میدان تھا۔ ریت کے شیلے تھے، سبزے کا نام ونشان نہ تھا، یانی کی کہیں بوند نبھی۔ تا حدنظر چٹیل صحرا تھا۔ زمین پر چلنے والا چرندتو كياحشرات الارض ميس كوئى كير الكوثراتك ندتفا فضاميس كوئي اڑنے والا پرندتو كيا كھي و مچھرتک نہ تھا۔ زندگی کے کوئی آٹار نہ تھے۔حضرت ابرا جیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ وہاں دعا كيليح اتها الله عنه الله المحتى المراكمة المراكمة المحتى المراكمة المحتى المحتى

دعا كيليح حفزت ابرا ہيم عليه السلام كے الفاظ ديكھو! لب و ليج اور آ واز كوديكھواوررب كي طرف سےاس دعا کی قبولیت کے انداز کودیکھو۔

رَبَّنَا إِنِّي اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زُرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ. رَبَّـنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلوةَ وَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ

(m) じていこしは (m) じていこうしょう 17m (m)

نگاہوں کے سامنے رہے۔

حضرت باجره رضى الله تعالى عنها كابيصفاومروه كى بهاژيوں پر دوژ ناالله تعالى كوا تناپسندآيا كة قيامت تك كآنے والے حاجيوں كيلئے فرض كرديا كه حاجيو! سارى دعا كيں بڑھتے رہو، سار اركان بور عرت ربو، احرام بانده كرلا كهول دفعه "اَللْهم لَبيْك لَبِّيك اللَّهم" کے نعرے لگاتے رہو، کین جب تک میری ہاجرہ کی طرح بھی آ ہتداور بھی تیز انہیں صفاومروہ پہاڑیوں کے درمیان مجھے دوڑ کرنہیں دکھاؤ کے ،تمہارا حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں،ان سے پوچھاو کہ صفامروہ کے درمیان دونشانوں کے درمیان دوڑتے ہویا نہیں۔ یہ بہاڑیاں اب موجو زمیں ہیں لیکن ان کی جگہ سعودی حکومت نے نشان لگا دیتے ہیں۔ ان شانوں ہے معلوم ہوجا تا ہے اور معلمین یہاں دوڑنے کا انداز اور طریقہ بتاتے ہیں۔صفاو مروہ کوشعائر اللہ کہا گیا ہے اور انہیں بیشرف حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے ملاہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان دونوں بہاڑیوں کے درمیان سات دفعہ چکر لگائے چنانچة ج ماجى بھى سات بى چكرلگاتے ہيں۔



سات چکروں کے بعد حفرت ہاجرہ کی نگاہ جب ننھے اساعیل پر پڑی، دیکھا بحیہ رور ہا ہے۔رونے کے ساتھ ساتھ زمین پرایڑیاں بھی مار رہاہے۔دوڑی آئیں۔ جب اساعیل علیہ السلام كے زد كيكينجيں، ديكھاجيسے جيسے خصا المعيل ايراياں زمين پر مارتا جاتا ہے ويسے ويسے یانی زمین سے ابلتا آتا ہے۔ یانی کو دیکھ کرحضرت ہاجرہ کی طبیعت خوش ہوئی۔ یہاں کوئی بات كرنے والا بھى نەتھا۔ ہاجر ہ تھى يا اساعيل تھا۔اب يانى جوزيين سے نكل كرا يلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی مٹی پانی کے آ گے رکھنا شروع کی۔ یانی آ گے نکلنے لگتا تو آپ لہتیں"زَمْ زَمْ"یعنیاے یائی رک جارک جا

اں موقع پر میں ان لوگوں ہے ایک بات پو چھتا ہوں جو کہتے ہیں، غیر اللہ ہے تو قع

کرواور پھراس دعا پربھی غور کروجب حضرت ابراہیم نے کہا تھا: فَاجْعَلْ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ الَّيهِمْ.

''مولا! تولوگوں کے دلوں کوان کی جانب پھیردے''۔

بددعا حضرت ابراجيم عليه السلام نے وہاں مانگی جہاں زراعت کی ایک پتی نتھی ۔ آنکھوں ے دیکھ رہے تھے کہ یہاں کا شت کاری کا کوئی امکان نہیں، پانی کی ایک بوندنہیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کیلیے اس بے نیاز رب ہے کس بے نیازی کے ساتھ کھلوں کا رزق ما تك رب يس - وَ رُزُ فَهُ م مِنَ الشَمواتِ كالفاظ بين يُمروا صدب، ايك يهل مُمرات جمع ہے تمام کچل -اس دعا کی قبولیت کا میں عینی شاہد ہوں ۔ میں تین سال تک کے میں رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں جو میں نے مکہ کے بازاروں میں نہ دیکھا ہو۔ آپ لوگ ناز كرتے إلى كرآ مصرف مارے مندوستان اور پاكتان كالمجل ہے۔ يرآ ميں نے وہاں بھي کھائے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید عامائی اور یہاں سے واپس چلے گئے۔اب یہاں صاف میدان ہے۔ ایک ماں اور اس کی گود میں بچہہے۔ بچداساعیل ہے۔ سینہ سے لپٹا ہوا ہے۔ ماں اکیلی اینے لاڈ لے کو جنگل میں لئے بیٹھی ہے۔ بیچے نے إدهررونا شروع کیا تو مال نے فرطِ محبت سے دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک دن، دو دن، حدثین دن گزرے ہوں گ\_ بھوک سے طبیعت مضمحل ہونے آگی۔ سینے میں دودھ خشک ہوگیا۔ بچہ بے تحاشہ رونے لگا۔حضرت ہاجرہ جیلے کو سیلہ بنا کراٹھیں کہ دیکھیں کہیں کوئی زندگی کے آٹارنظر آئیں۔سانے صفا ومروہ کی پہاڑیاں تھیں۔ان پر چڑھیں کہ آسان پر کوئی پرندہ اگر نظر آئے تو وہاں طلے جائیں، شاید یانی مل جائے۔حضرت ہاجرہ نے حضرت المعیل علیہ السلام کوزمین پرلٹایا۔ حالت میتھی کددیکھتی تھیں بیٹے اساعیل (علیه السلام) کی طرف، پڑھتی تھیں پہاڑی پر بھی نظرآ سان كى طرف جاتى تقى بمجمى وسيع وعريض صحراكي طرف اورتبهي ننص اساعيل عليه السلام كى طرف۔ جب چٹانوں کی اوٹ میں اساعیل حجیب جاتے ،حضرت ہاجرہ تیز دوڑتیں کہ بچہ پر نگاہ رہے۔ جب حضرت اساعیل نظر آنے لگتے آہتہ آہتہ چکتیں تاکہ بچہ زیادہ دیرتک تاریخ گواہ ہے کہ نبوت کی ابتاع نہ کرنے والی تو موں کا حشر کیا ہوا؟ کسی تو م کی شکل بدلی اور بندروں جیسی ہوگئی، کوئی تو م پخروں کی بارش میں ہلاک ہوگئی، کسی قوم پرآگ برسائی گئی اور بندروں جیسی ہوگئی، کوئی تو م پخروں کی بارش میں ہلاک ہوگئی، کسی قوم پرآگ برسائی گئی کے اور بھی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تو مطوفان میں ڈبوئی گئی۔ آج بھی ہم مسلمانوں میں سے پچھلوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئات خیاں کرتے ہیں، ان کے خیالات کی رحمانی اور شیطانی تقسیم کرتے ہیں، ان کے والات کی رحمانی اور شیطانی تقسیم کرتے ہیں، ان کے انتالات کی رحمانی اور شیطانی تقسیم کرتے ہیں، ان کے اقوال کو استدلال کی کسوٹی پر بھی ان کے اقوال کو استدلال کی کسوٹی پر بھی انکاری ہیں اور اللہ تعالی ہماری ان حرکتوں پر ہمیں سیلا ہے، طوفان، زلزلوں، بارشوں اور بھی اور اور پیل کے مسلمانو! اگرتم بھی میرے نبی کی نبوت کا نداق بین کر رہا ہے کہ سلمانو! اگرتم بھی میرے نبی کی نبوت کا نداق ہمارا شار بھی عادو شمور جیسی تو موں میں ہونے گے۔ (آمین)



ميرے قابل احرّ ام بزرگو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام جرئیل علیہ السلام کی راہنمائی میں بابل اور منیوا کے شہروں سے اس وادی ''فیر ذی زرع'' میں بہنچ اور اپنی پرسوز دعاؤں کے ساتھ اپنی ہوی اور پنچ کو خدا کے حکم کے مطابق چھوڑ کروالیس شام چلے گئے۔خدا کی قدرت سے چشمہ زمزم ابلا۔حضرت ہاجرہ نے اپنی بیاس بھی جھائی اور بنچ کے حلق میں بھی چلو سے پانی ڈالا۔ اتفاق سے انہی ونوں ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جرہم قافلے کی صورت میں وہاں سے گذرا۔ بدلوگ جہاں پانی اور سبزہ دم ہوجا تا، بدائے جانوروں کو لے اور سبزہ دی ہوجا تا، بدا ہے جانوروں کو لے

ر کھنا، غیر اللہ کو پکار ناشرک اور حرام ہے۔ جھے بتایے کیااساعیل کی ایر یوں سے نظنے والا یانی

غیراللہ نہیں؟ اس پانی کا نکالنا بھی اللہ کے اختیار میں، اس کا بہانا بھی اللہ کے اختیار میں، اس کا روکنا بھی اللہ کے اختیار میں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہازم زم کا تھم دے کررو کنے والی کون تھیں؟ کیا آب ِ زم زم کے الفاظ کومشر کا نہ الفاظ کہیں گے؟ دنیا جانتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کے ان الفاظ

اییا کیوں ہوا؟ حضرت ہاجرہ رب کی رضا پر راضی تھیں۔ معلوم ہوا بھی بھاراللہ والوں کی مرضی اور تھم بھی اللہ کا تھم بن جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کے زم زم کہنے سے پانی رک گیا اور ہاجرہ کا زم زم کا تھم دینا خود خدا کو ایسا پیند آیا کہ اس پانی کیلئے کوئی اور نام ہی تجویز نہ کیا۔ آج تک اس پانی کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے" آگر میری دادی ہاجرہ زمزم کے پانی کو نہ روکی تو یہ پانی پوری دنیا ہیں بھیل جاتا"۔



حضرت اسلم کی ایر ایوں ہے جو پانی نکلا، اس پانی ہے دنیا آج بھی سراب ہورہی ہے۔ اس پیغمبراس وقت ہورہی ہے۔ اس پیغمبراس وقت نومولود، پچہ تھا، اس وقت اس اسلم کی آج بھی ہم تعریف کررہے ہیں۔ یہ پغمبراس وقت نومولود، پچہ تھا، اس وقت اس اسلمیل نے اپنی نبوت کا اعلان نہ کیا تھا۔ لیکن نی پیدائش نی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو نبی کے صرف ہاتھوں ہے، ہیں بلکہ پاؤں ہے بھی مجر رونما کروا تا ہے۔ نبی اپنے بچپن میں، لڑکین میں، جوانی میں، بڑھا ہے میں، سفر میں، قیام میں، نیند میں، جاگتے میں، اٹھتے اور بیٹھتے میں، چلتے اور پھرتے میں، غرض کہ عرکے ہر جھے میں، ہرحال میں، ہرجگہ اور ہرمقام پر نبی، نبی ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت، نبی کی خلقت کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب کی طرف سے اس نبوت کا دنیا کے سامنے اعلان نہیں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب کی طرف سے اس نبوت کا دنیا کے سامنے اعلان نہیں موتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب کی طرف سے اس نبوت کے انکار کرنے والوں کورب موانی نہیں کرتا۔

رضی اللہ تعالی عنہانے اساعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نکنے والے چشمے کامعجزہ بتایا۔ان

ب نے اپناد میں پڑاؤ ڈال لیا۔اس زم زم کے پانی ہے وہاں سبزہ اگنے لگا۔اس سبزے میں ان کے جانور چرنے لگے، وہ اپنے ان جانوروں کو پالتے ،انہیں کی کھالوں اور گوشت پر گزارہ

ہوتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں چہل پہل ہوگئے۔زندگی لوٹ آئی۔

چ جنگل میں منگل

حضرت اساعیل اور نی بی ہاجرہ اس چھوٹی می ریاست کے مالک بن گئے۔ادھر جب حضرت ابراہیم کواپنی ہوی اور بیٹے کی یاد نے ستایا تو اس ارادے سے کہ جاکر دیکھتو آؤں،کیا ہوا؟ اپنی بہلی بیوی حضرت سارہ کو اپناارادہ بتایا تو وہ بولیس ،اے میرے سرتاج '' وہاں اُب کیا كرنے جاؤگے؟ جو پچھ ہونا تھاوہ تو ہو چکا۔اب تو وہاں آپ کو پچھ نہیں ملے گا۔اگر جاؤگے تو

رودھو کے واپس آ جاؤ گے۔اس خبر گیری کا کیا فائدہ جس سے دِل ملول ہو؟ ‹‹نېيں ميں ضرور جاؤں گا،ميرے دل کوچين نہيں آ رہاہے''۔

''اگر وہاں جانا ہی ہے تو پھر وہاں تھہرئے گانہیں۔بس جا کر دیکھتے اور واپس ملیٹ

"كيامطلب؟"

''شایدآپ وہاں زیادہ دیر تک تھبرنے سے زیادہ اُداس ہوجا کیں''۔ " نھیک ہے، میں جیسے ہی سواری پر جاؤں گاویا ہی سوار واپس آ جاؤں گا''۔

" ہاں وعدہ''۔

ید عده کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس بیت الحرام کی طرف چل دیئے جہال کوئی انسان تو کیا جانور اور پرندے تک نہ تھے۔جووادی ' فغیر ذی زرع ' ' تھی ، جهاں نەكوئى درخت تھانەسابيە، نەغذانە پانى، نەر ہائش تھى نەمىكن، يابيابان صحرا تھايا صفاومروه كركى اورجك كى تلاش مين نكل جاتے \_ قافلے والوں ميں سے كى ايك كى نظر حضر ت ہاجرہ اور گود میں لئے ہوئے بچے پر پڑی۔اس تمام قافلے نے اس بی بی کی طرف رخ کیا۔اس قبیلہ کے اہل دانش نے سمجھا کہ کوئی لونڈی ہے جو راستہ بھول گئی ہے۔ چلواسے پکڑو۔اسے بھی فروخت کریں گے اور اس کے بچے کو بھی غلام بنالیں گے۔ بیسب اس پاک بی بی کی طرف دوڑے کہ یک لخت ایک آواز آئی۔اے بی جرہم والو!اس بی بی کولونڈی اوراس بچہ کوغلام نہ

سمجھو۔ بیرسب حیران ہو گئے۔مڑ کر دیکھا کہ کون کہدرہا ہے؟ لیکن بیہ ہاتف کی آواز تھی۔ ہا تف اسے کہتے ہیں جس کی آواز تو آئے لیکن کہنے والانظرنہ آئے۔ ہاتف کہدرہا تھا،اے قبيله بني جرجم والو! انبيل مسافرنه مجھو، ابن السبيل شمجھو، غريب وراه كيرنه مجھو، بيھيك ہے كەپىمىللوك الحال بھى بىي، تنها بھى بىي، بىيە جپارے اور بےسہارے بھى بىي، مگرىياللەك بیارے بھی ہیں۔ آواز دینے والے کی آواز جاری تھی۔اے بنی جرہم! پیٹھیک ہے کہان کے

یاس کوئی اڑوس پڑوس بھی نہیں،ان کے پاس کوئی قبیلے اور عزیز واقر بابھی نہیں،ان کے پاس كوئي ممد ومعاون بھى نہيں، ان كا يہاں كوئى حمايتى اور دارث بھى نہيں، ان كا كوئى ہم نشين و ہمسر بھی نہیں ، ان کا کوئی بیلی عنمخوار بھی نہیں ، یہاں تک کہ ان کے پاس مال واسباب بھی نہیں، ساز وسامان بھی نہیں، کوئی توشہ اور زادِراہ بھی نہیں، یہاں تک کہان کے پاس سواری

تك نبيس، ربائش تك كاخيم بهي نبيس، سونے تك كابستر وبوريا بھي نہيں، كھانے تك كى غذا بھي نہیں، کیکن اے بی جرہم والواتم اس چیٹیل میدان میں کھلے آسان کے نیچے بیٹھنے والی اس

> یہ عورت جو بیٹھی ہے، یہ بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے

عورت اورسونے والے بچے کو باندی وغلام نہ مجھو:



ہا تف کی بیآ وازین کرفتبیلہ بنی جرہم کے تمام قافلے والے وہیں اتر پڑے۔حضرت ہاجرہ

"اچھااگراتی جلدی ہے تو تھہر تے میں آپ کواس چشمہ کا پانی تو پلا دول۔"

حضرت ابراجیم علیه السلام گھوڑے پرسوار ہیں۔ ایک پاؤں سے ایک بڑے پھر کا سہارا

لیا ہوا ہے، دوسرایا وَل رکاب میں ہے۔ لی لی ہاجرہ رضی الله عنہا دوڑی ہوئی آب زم زم کے دوبرتن لائیں۔ایک برتن حفرت ابراہیم علیہ السلام کو پینے کیلئے دیا، دوسرے برتن سے اپنے خاوند کے یاؤں دھونے لگیس کہ کچھ تھاوٹ دور ہو جائے۔ پہلے رکاب والے پاؤں کو، پھر دوسرے پاؤں کودھویا۔جس پھر پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا ہوا تھا، یہ پھراب بھی کے میں موجود ہے۔اسے مقام مصلّے کہتے ہیں۔ یہاں حاجی شکرانے کے دور کعت نفل بھی ادا کرتے ہیں۔

مسلمانو! بیخداکے پیاروں کی شان ہے کہ جس جگدا پنا قدم رکھ دیں وہ جگہ بھی شان والی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت نوح کے قدم لگتے ہیں تو جودی پہاڑ بن جاتا ہے، موکیٰ علیہ السلام ع قدم لكت بين توكووطور بن جاتاب، جب بي بي اجره ك قدم لكت بين توصفاومروه بن جاتا ہے، جب حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں تو خلاق کا ننات کامصلّے بن جاتا ہے اور جب میرے نبی علیہ الصلوة والسلام کے قدم لکتے ہیں تو عرشِ معلی بن جاتا ہے۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام آ گئے۔ یہاں زندگی اطمینان وسکون ہے گزرنے لگی۔ بی بی ہاجرہ اور بیٹے اساعیل کی طرف ہے کوئی فکر نہتھی ۔ ابھی چند ہی سال گز رے ہوں گے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کواپنے ہاتھوں ذئے ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلی رات نظر انداز کیا اور استغفار وعبادات میں اضافہ کرلیا۔ لین دوسری رات پھروہی خواب آیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتا ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس پنچے ۔حضرت اساعیل علیہ السلام اس وقت بھیٹر بکریاں چراتے تھے اوکین کی

(٢٥١) را درم) المات الما

کی چٹا نیں، کھلا آسمان تھا یا چٹیل میدان ۔ یہاں حضرت ابراہیم پنچے۔ آگر دیکھا تو خوشی کی انتها ندر ہی کہ وہ جنگل جو پہلے جنگل نظر آتا تھا اب اس جنگل میں منگل نظر آتا ہے، جہاں سزے کا نام ونشان نه تھااب وہ پوری وادی ہرا بھراگلشن نظر آتا ہے، جہاں پانی کی ایک بوند بھی وہاں اب شند عاورصاف وشفاف یانی کا چشمه ابل رہاہے، جہاں زندگی کے آثار نہ تھے وہاں اب ہر طرف چرتے ہوئے چوپائے نظر آتے ہیں، جہال انسان کا نام ونشان نہ تھا وہال پورے كايوراقبيالظرة تاب\_



حضرت ابراجیم علیه السلام بی بی باجرہ کی چارد یواری کے پاس پہنچے۔آپ گھوڑے برموار ہیں۔ بی بی صاحبہ استقبال کو اٹھ کر دوڑی آئیں۔ ننھا آملعیل بھی اب پاؤں چلنے لگا تھا۔ حفرت ہاجرہ رضی الله عنهانے بے کواٹھا کر ابوے ملایا۔حفرت ابراہیم علیہ السلام نے جمران ہوکر یو چھا

"اے ہاجرہ! پیسب کیا ہوا؟"

کہابس ہم نے خدا کے تھم پرتھوڑی میں مدت اس وریانے میں گزاری۔خدانے ہمیشہ کیلئے ہاری زندگی سنوار دی۔حضرت ہاجرہ بولیں۔

میرے آقا آیئے سواری ہے از کر ہمارے ساتھ چل کر بیٹھے۔ '' نہیں میں اپنی سواری سے نہیں اتر وں گا''۔

" كيول؟ كيا موا؟"

''میں نے ابھی واپس جاناہے''۔ ''واپسی بھی ہوجائے گی لیکن اتر کر کچھ در پھہر ئے''۔

'' 'نہیں ، میں نے اپنی سواری سے ندا ترنے کا وعدہ کیا ہواہے ، بس میں نے صرف دیکھنا

تھا،اب میں جار ہاہوں''۔

ظباجدة أن (درم) ا عیل نے کنکریاں اٹھائی تھیں، جہاں ہے اٹھائی تھیں، جتنی تعداد میں اٹھائی تھیں، جتنی دفعہ ا فھائی تھیں، جس جس جگہ ماری تھیں، جتنے زورے ماری تھیں، جب تک مجھے ویے کنگریاں مار سرنہیں دکھاؤ کے ،تمہاراج قبول نہیں کروں گا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں،ان سے پوچھلوکہ و پے کنگریاں مارتے ہیں یانہیں۔وہ اعمال جو صرف خدا کی رضا کیلئے کئے جا کیں ،خدا کواتے

يندآت بي كدوه أنيس عبادت ميس شام كرليتا ب-اب يكتكريال مارناايك عام ساكام یکین وہاں حضرت اساعیل کی سنت سمجھ کر کرنے سے عبادت کا ثو اب ملتا ہے۔

خداواسطے کا بیر

جس جس جگه حضرت اساعیل علیه السلام نے بیچھوٹے چھوٹے پھر مارے تھے اس جگه نثانی کے طور پر سعودی حکومت نے اینوں کے نشانات بنادیے ہیں تا کہ حاجی بالکل وہیں وہیں ككريال مارك جبال جبال شيطان ظاهر مواتها ليكن مارك ياكتاني محائيول كوخصوصاً شیطان ہے کوئی خداواسطے کا بیر ہے۔ وہاں ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے یہ یا کستانی صرف حج پڑھنے بینیں آئے بلک اس شیطان کی تلاش میں آئے ہیں کہ بدلے تو اس کی تنجی کوری کریں۔ ہارے حاجی ان اینٹول کے کھڑے ہوئے نشانات کو دیکھ کرا پیے مشتعل ہوجاتے ہیں جیسے یہ شیطان کھڑ اانہیں گھور گھور کر دیکے رہا ہے اور پھر بڑی بڑی اینٹیں ، بڑے پھر ، روڑے ، جوتے ، جوہاتھآ تاہےاٹھااٹھا کرپورےزورے مارتے ہیں۔



ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ دیکھا کہ ایک پٹھان چھوٹا سابستول لئے ان نشانوں پر فائر كرر با باور كهدر باب، فلانے ڈھكانے شرم نبيس آتى ، ہمارے كوخرابى بتا تا ہے۔ ميس نے جب بیٹوٹی ٹوٹی می اردوئی اور خانصاحب کے چہرے پر جلال کود یکھاتو سمجھ گیا کہ بیا ہے وطن کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ میں قریب گیا اور آرام سے خانصاحب کو سمجھایا کہ خانصاحب اس

الما المعلق المع عرتهی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا'' آج میرے بیٹے اساعیل (علیدالسلام) کونهلا دو،اے نے کپڑے پہنا دو،اے سرمدلگادؤ'۔

"كيول؟ كہيں ساتھ لے جانا ہے؟"

"بال! آجى لے جانا ہے"۔

حفرت ہاجرہ بھی خوش ہو گئیں کہ آج میرا خاوند میرے بچے کوکسی خوشی کی تقریب میں ساتھ لے جانا جا ہے ہیں۔فوراُاساعیل علیہالسلام کو بلایا،نہلا یا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور ابو کے ساتھ بھیج دیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری کپڑے میں لپیٹ کرایئے ساتھ رکھ لی اور اپنے بیٹے اساعیل کے ساتھ دور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔اب باپ بیٹا خوتی خوثی جارہے ہیں۔شیطان سے بید یکھانہ گیا،فوراایک آ دمی کی شکل میں حضرت اساعیل کے ساتھ آ کھر اہوا۔ کہااے اساعیل کیا تجھے پہ ہے تیراباب تجھے ذی کرنے کیلئے لے جارہاہے؟ "ارے! بھی باپ بھی بیٹے کوذن کی کیا کرتے ہیں؟"

''لیکن تمہاراباپ آج تمہیں ضرور ذ<sup>رج</sup> کرےگا''۔

"كيامير باپكواس كرب في يى كهاميج" " ال اليمي كمام، الى لئة توتمهيس لئة جار مام،"

''اے خض! اگر میرا والد مجھے رب کی مرضی پر لئے جارہا ہے تو پھر تو رو کنے والا مجھے شيطان نظرا تائے'۔

حضرت اساعیل علیه السلام نے بدکہااور ساتھ ہی پڑی ہوئی کنگریاں اٹھا کراس پر فاصلہ دے ماریں۔شیطان تھوڑی دور چل کر پھرورغلانے آیا۔حضرت اساعیل علیہ السلام نے پہلے اس کے کہ وہ کوئی بات کرتا، پھر کنگریاں ماریں ۔رب کی خوشنودی حاصل کرنے کیلیے اوررب ك علم كي اطاعت كيلية حفزت اساعيل عليه السلام في شيطان كوجس طرح ي تفكرايا، اي طرح سے اس شیطان کو محکرانے کا جمارے لئے بھی حکم آیا ہے۔ بیپھر اور کنگریاں مارنے والی ادارب کواتی پندآئی کہ قیامت تک کے حاجیوں کیلے علم دے دیا، اے حاجیو! جیسے میرے ھان لی۔ آسان کے فرشتے اس باپ بیٹے کو کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے؟ کس طرح جہران ہوتے ہوں گے؟ کس طرح جہران ہوتے ہوں گے، کہ آسانوں پررہ کر تبیع و جہران ہوتے ہوں گے، کہ آسانوں پررہ کر تبیع و جہل کرنا تو آسان کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ زمین فرخرے اکڑنے کاحق رکھتی ہے جس پر باپ لے جانا زمین کوآسان سے ملا دیتا ہے۔ وہ زمین فخرے اکڑنے کاحق رکھتی ہے جس پر باپ بنا چل رہے ہیں۔

شیطان پوری طرح حضرت اساعیل سے مایوں ہوگیا۔ دیکھا کہ یہاں تو بسنہیں چلتا۔ بھاگا بھاگا حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ بزرگ صورت بن کرنظر آیا۔ کہااے ہاجرہ کیا تھے پتہ ہے تیرے بیٹے کو تیرا خاوند کہاں لے گیاہے؟

'' کہیں کی تقریب میں یا شادی میں گئے ہوں گئے''۔ ''نہیں وہ تو انہیں ذیح کرنے کیلئے لے گئے ہیں''۔

''میراغاوندخدا کا پیغیر ہے۔وہ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کا منہیں کرتے''۔

"اماعیل تبهاراا کلوتابیٹاہے، کیاتم اے کو اناپیند کروگی؟"

''اگررب کی مرضی یہی ہے تو پھرایک اساعیل کیا، ہزاروں اساعیل ہوتے تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتی''۔

ابشیطان کا کھیل مکمل خراب ہوگیا۔ باپ ویسے خدا کا نبی ہے، اس پر تو وسوسہ ڈالنے کا سرے سے شیطان کو حوصلہ بی نہیں۔ بیٹے اساعیل نے شیطان کو اس انداز سے ٹھرایا کہ اب شیطان اس کے انداز سے بھی لگا تارہے گا۔ باتی ماں رہ گئی تھی کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے۔ شیطان انے سوچا تھا جب مال کو بیٹے کے ذبح ہونے کی بات بتاؤں گا تو بیٹے کی جان بچانے کیلئے فوراً پیچے دوڑ ہے گی۔ لیکن حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا نے شیطان کو ایسا دوڑ ایا کہ پھر سامنے نہ آیا۔

الاستول کواگر تمہارے ہاتھ میں حکومت کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہیں پستول سمیت افغا کر

پتول کواکر تمہارے ہاتھ میں حکومت کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہیں پتول سمیت اٹھاکر لے جائیں گے۔میری بات کوئن کر خانصا حب نے سمجھ لیا اور پتول کو جیکٹ کی جیب میں رکھایا۔



عالانکداس شیطان پراتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور غصہ تو خود شیطانی کام ہے۔
شریعت میں صرف ایک ایک چیز ہے جس کا پی جانا بہتر ہے اور وہ غصہ ہے۔ غصہ حرام ہے لین
غصے کو پی جانا نیک کام ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جو آ دمی غصہ کررہا ہو، سمجھو بیعقل سے
عاری ہے۔ حضرت اساعیل نے غصہ تھوڑ ہے کیا تھا، انہوں نے تو صبر قحل سے شیطان کی چال
کو سمجھا تھا اور جب سمجھ میں آگئی تو اس سے نفرت کا اظہار کرنے کیلئے اسے کنگریاں ماری تھیں۔

رحمان سے محبت اور شیطان سے نفرت، یہ ہے اصل عقیدت اللی ۔ جس کے دل میں خدا
کی محبت اور اس کے احکام کی پیروی کا جذبہ نہیں وہ لا کھوں فائر کھول دے، شیطان کا کچھ نہیں
رگاڑ سکتا۔ دنیا میں صرف دوہی طاقت ہیں، ایک شیطانی طاقت اور ایک رحمانی طاقت ۔ ایک
طاقت کو مغلوب کرنے کیلئے دوسری طاقت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدائی قوانین و
احکام کی نافر مانی کرنے کیلئے شیطان کا کہنا ماننا پڑتا ہے اور شیطان کی چالوں کو ناکم و نامراد
کرنے کیلئے دل میں عشق اللی کو جگہ دینی پڑتی ہے۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ بیٹا اساعیل (علیہ السلام) پیچھے ہے۔ دونوں رواں دواں ہیں۔ کسی میلے کی طرف نہیں، کسی بازار کی طرف نہیں، کسی تقریب کی طرف نہیں، کسی شادی و بیاہ کی طرف نہیں، بلکہ قربان گاہ کی طرف، رب کی رضا کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب حقیقت بنانے کی ٹھان کی۔ بیٹے نے رب کی مرضی پورا کرنے ک ۔ حضرت اساعیل نے نبوت کی گود میں آئھے کھولی، صابرہ وشاکرہ ہاجرہ کی گود میں پرورش پائی۔ اب حضرت اساعیل علیہ السلام کیے باپ کی بات کا انکار کرتے ۔ فوراً کہدا تھے:

حضرت اسا يل عليه اسلام يع باب ن بات الله مِن الصَّابِرِين. قَالَ يَآبَتِ اللَّه مِنَ الصَّابِرِين.

" اے اباجان! آپ کوجس کا تھم ملاہے وہ کچھ کرڈ الئے۔ جہال تک میر امعاملہ ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گئے'۔

گویادونوں باپ بیٹا خدا کی مرضی پرراضی ہوگئے۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، بیٹے ہے کہا بیٹا خدا کی راہ میں گردن بچھادو۔حضرت اساعیل نے عرض کی۔اے اباجان!رب کی بارگاہ میں مجھے قربان کرنے کیلئے میری تین باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔

''کیمی تین با تیں؟''

''ابا جان پہلی بات تو بیہ کہ جب جھے ذکے کرنے لگیں تو میری آٹھوں پر بھی اور اپنی آٹھوں پر بھی پٹی باندھ لیں''۔

"لکین میں نے خواب میں بٹیاں بندھی ہوئی تو نہ دیکھی تھیں"۔

'' پیمٹس اس لئے کہ رہا ہوں تا کہ ذرج کے وقت میں آپ کو ندد کھے سکوں اور آپ مجھے نہ دکھ سکیں کہ کہیں میرے دل میں خیال آجائے کہ میر اباپ مجھے ذرج کر رہا ہے اور آپ کے دل میں بیر خیال نہ آجائے کہ ہائے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذرج کر رہا ہوں'۔

''ٹھیک ہےالیا ہی کر لیتے ہیں۔تہاری دوسری بات کیا ہے؟'' ''میری دوسری خواہش میہ ہے کہ جب آپ مجھے ذرئے کرنے لگیں اس وقت مجھے تجدے کی حالت میں رکھیں کیوں کہ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ جب اپنے رب سے ملوں تو



اب حفرت ابراہیم علیہ السلام وحفرت اساعیل علیہ السلام چلتے چلتے دورنگل آئے۔ بیٹے نے پورے رائے میں کہیں نہ پوچھا کہ ابا جان آخر مجھےتم کہاں لئے جارہے ہو؟ جن قدموں پر باپ چلنار ہا نہیں نشانوں پر بیٹا چلنار ہا۔ بیٹا چیچے چلنار ہا۔ باپ جہاں جاتار ہا بیٹا و ہیں جاتا رہا بیٹا و ہیں جاتا رہا بیٹا دھرجاتار ہا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کوآ دابِ فرزندی

یه دونوں باپ بیٹا اب ایک ایسے ویرانے میں بھنے گئے جہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اساعیل کوز مین پر پٹھایا اور یہاں آنے کا معالیوں بیان کیا: قَالَ یَائِنَی اِنّی ارسی فِی الْمَنَامِ إِنّی اَذْبَحْكَ فَانْظُوْ مَاذَا تولی.

"اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذی کررہا ہوں۔اب بتااس بارے میں تیری کیارائے ہے؟"

حضرت اساعیل علیہ السلام بھی آخر ابر اہیم کے بیٹے سے، نیک اور صالح والدین کی اولاد

بھی آخر ماں باپ کا اثر ضرور لیتی ہے۔ خون کا خون میں اثر ہوتا ہے، جیسا نتی ہوگا ویسا بھل

ہوگا، جیسی جڑ ہوگی ویسا درخت ہوگا، جیسی تربیت ہوگی و لیک کارکردگی ہوگی، جیساسبق ہوگا

ولی دہرائی ہوگی، جیسی صحبت ہوگی و لیے اثر ات ہوں گے، جیسا ابر اہیم ہوگا ویسا اساعیل

ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولا دہ بمیشہ والدین کے نقش قدم پہلتی ہے۔ اگر کی کی اولاد

نالائق ہے تو یہ تصور صرف اولاد کا نہیں والدین کا بھی ہے۔ جس وقت بچہ گود میں تھا اس وقت

نالائق ہے تو یہ تصور صرف اولاد کا نہیں والدین کا بھی ہے۔ جس وقت بچہ گود میں تھا اس وقت

میں تھا۔ تربیت کے اس بیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہو کروہی بچہ بری لائن پر چل

میں تھا۔ تربیت کے اس بیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہو کروہی بچہ بری لائن پر چل

میں تھا۔ تربیت کے اس بیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہو کروہی بچہ بری لائن پر چل

ظبات دم أن (دوم)

سجدے کی حالت میں ملوں''۔

EX SERVICE SERVICE

''یاچی بات ہے'۔

''ابا جان میری تیسری خواہش میہ ہے کہ جب میں ذرئے ہو جاؤں تو میرے کرتے کو میرے خون میں بھگو کرمیری والدہ ہاجرہ کے پاس لیے جانا، تا کہ جب بھی زندگی میں انہیں میں یا دا آؤں اس کیٹرے کود کیھر کرمبر کرلیں اور میں بھھ جائیں کہ اس خون کی سرخی کی طفیل میرابیٹا قیامت میں سرخرو ہوگا''۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پہلے دونوں نے اپی اپی ایک آئھوں پر پی باندھی۔اس موقع پر شیطان مایوں کھڑ اسب کچھ دکھی دہوں ہوں اس موقع پر شیطان مایوں کھڑ اسب کچھ دکھی ہوں ہوں شیطان! اب دور دفع ہو جا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہدر کھا ہے جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرابس نہ چل سکے گا۔فرشتوں نے اطاعت خداوندی کے اس مجو بروزگار نظارے کے دیکھنے کیلئے شیطان کو دور جا دھکیلا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام نے ہاتھ میں جھری لی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنی گردن سے کپڑے کو دور ہٹایا۔ جیسے جیسے وقت کے لمحات گررتے جاتے تھے۔ وقت کے لمحات گرزرتے جاتے تھے۔ واب

یہ تصویر، یہ نقشہ، یہ پوز، رب کوا تنا پندا آیا کہ اس کا فوٹو بنا کے ہمیشہ ہمیشہ کیلے قرآن مجید کالم میں سجادیا کہ دنیاوالو! دیکھوف کے گئا اسکما و تلکه لِلْجَبین کہ باپ بیٹادونوں رب کا آگے سرتنا پیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھری چلانا شروع کی۔ نیچ بیٹے نے آواز دی' ابا جان چھری اثر نہیں کر رہی۔ ثاید آپ کی ضعیف العمری کی وجہ سے چھری پر زور کم پڑر ہاہے''۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پھر پر بیٹھے تھے وہاں سے سرک گئے، آپ کے گئے زمین پر نکا دیے۔ گویا رب کی رضا کے سامنے گھنے فیک دیئے۔ بائیں ہاتھ سے بیٹے کے سرکوم خبوطی سے بکڑا، دائیں ہاتھ سے چھری کے کر پورے زور سے بیٹے کی گردن کو کا منہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کا بام نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قربانی نہیں ہو

ری - ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، زبان سے تکبیر پڑھ رہے ہیں (اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبر اللہ اکبر سنیں توسمجھا وقت قریب ہے، خدا کا کلمہ پڑھتا جاؤں - پڑھا"لا اللہ الااللہ ان تحکیر ہیں شین توسمجھا وقت قریب ہے، خدا کا کلمہ پڑھتا جاؤں - پڑھا"لا اللہ اکبو" اللہ اکبو" اساعیل نے سوچا آخری وقت ہے، خدا کی حمد وثناہی کرلوں، کہا دو اللہ اکبو اللہ اکبو " اساعیل نے سوچا آخری وقت ہے، خدا کی حمد وثناہی کرلوں، کہا تو لیے اللہ الکہ اللہ مقرر کردیا کہ جاجی اس جگہ چہنچو، جرم میں داخل ہوتو جھے آنے والے حاجیوں کیلئے مقرر کردیا کہ حاجیو! تم جب اس جگہ چہنچو، جرم میں داخل ہوتو جھے ان تکبیروں کے ذریعے اونچی آوازوں سے پکارو۔اگرابیانہ کرو گے تو میں جج ہی قبول نہیں کروں گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کیلئے اب ضروری ہوگیا ہے کہ جب یہی دن کروں گا۔ میں نہی تا تھا ہیں کہ ان کہ تا تھا دہ کویا دکریں - چنا نچے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کہ تا کہ دنوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان

اَللَّهُ اكبر الله اكبر لا اله إلاالله واللَّهُ اكبر اللَّهُ اكبر وللَّهِ الحمد.



اب اساعیل علیہ السلام کا گردن بھی قربانی کیلئے سامنے ہے۔ آنکھوں پر بھی پٹیاں ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کا پوراز در بھی صرف ہور ہا ہے۔ چھری بھی چلائی جارہی ہے۔ تمام لواز مات
موجود ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر ہاتھ لگا کرد کھتے ہیں تو گردن سجے و
سالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا۔ چھری ساتھ پڑے ہوئے پقر
پر ماری۔ پھر دوئلڑے ہوگیا۔ حضرت ابراہیم چھری سے مخاطب ہوئے کہ اے چھری کیا بات
ہے؟ تونے پھر جیسی خت چیز کوتو کا ب دیالیکن میرے بٹے کی نرم و نازک گردن کوئیس کا ب
کتی؟ پیغیمری پیشان ہوتی ہے کہ اگروہ جمادات سے بات کرے تو اس غیر جا ندار چیز کو بھی نبی
کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ فور آ آواز آئی ، میں کیا کروں؟

اَلْسَخَلْيْلُ يَا مُونِى بِالْقَطْعِ وَالْجَلْيُلُ يَنْهَا نِي. اسابراہيم عليه السلام تو ابراہيم عليل

ایے ہی جزادیا کرتے ہیں۔ہم نے تیری آز مائش کی۔ تو نے عظیم قربانی پیش کردی اورہم نے حیری اس قربانی کوقیامت تک کے آنے والوں کیلئے مثال بنادیا''۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اے پروردگار، بیرتو ٹھیک ہے کہ میں اس آز ماکش میں کامیاب وکا مران ہوا اور تو نے اس قربانی کومثالی قربانی بنا دیا، لیکن بدیمرا اور میرے بیٹے کا یہاں چل کر آنا، بدیمرانیچ سے اور بچے اساعیل کا میرے ساتھ پیار کرنا، بدیم دونوں کا پٹیاں با مدھنا، بدچیری کا نہ چلنا، بدیمراز بردتی چلانا، بدد نے کا آکے کٹ جانا، بیسب آخر کیا ہوا؟

کہا، اے ابراہیم! تم باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف چل رہے تھے، میرے آسان کے فرشتے آپس میں ذکر کررہے تھے۔ اے ابراہیم! تو نے اساعیل کی جمین کو بوسہ دیا، میری حورانِ جنت نے تیری جمین کو بوسہ دیا۔ تو ابراہیم! اساعیل کے قریب ہوا، میں رب تیرے قریب ہوا، تی دوررتی باندھ دی، اے قریب ہوا، تی دوررتی باندھ دی، اے قریب ہوا، تی گردن پرچھری چلاتا رہا، میں چھری کو تنظان کے دوررتی باندھ دی، اوھر ابراہیم! اُدھر تیری طبیعت کو جوش آیا، اوھر ہمارے دریائے رحمت کو جوش آیا۔ تو اپی طرف سے اساعیل کو ذری کرتا رہا، میں اپی طرف سے دنبہ آگر کرتا رہا۔ تو نے دنبے کو حلال کردیا، میں نے تیری قربانی کو بی مثال کردیا۔ قربانی کو بیش نے ساری ھیقت کھول دی۔ قربانی کو بیش ان الحمد للّه رب العالمين.

(عليه السلام) كهتاب كاث، اوررب جليل كهتاب نه كاث، \_

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی طبیعت کوجلال آیا۔ کہاا ہے چھری! میں نے خواب میں سیجے کا شاہوادیکھا تھا۔ یہاں بھی تجھے کا شاہوگا۔



رب نے جرئیل سے کہا، جرئیل! میر نظیل کے جلال کودیکھ رہاہے؟ کہاا ہے خالق و مالک ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کہا آج ایبا نظر آتا ہے کہ یہ بغیر بغیر قربانی دیئے واپس نہیں جائے گا۔ جرئیل! جا جنت سے دنبہ لے کرآ۔ دنبہ آگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر چھری چلا رہے ہیں، ہاتھ کو گرم گرم خون محسوں ہوا۔ چھری نے دنبہ کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا بیٹا قربان ہوگیا، کھڑے ہوئے۔ الحمد للہ پڑھا۔ اپنی آٹھوں سے پی کھولی، دیکھا، بیٹا اساعیل سامنے سکرارہا ہے۔ کہا:

''اے بیٹا تیرے ساتھ کیا حال ہوا؟''

''اباجان نيچ ديكھو، دنبه حلال ہوا''۔

حضرت ابراہیم نے ینچے دیکھا تو قدموں میں دنبہ کٹا ہوا ہے۔ بڑے حمران ہوئے۔ یا مولی ! بیکیا ہوا؟ میرے اللہ بیکیا ہوا؟ آواز آئی ،میرے خلیل آئ نہ پوچھ کیا ہوا؟ بس میں رب تچھے داضی ہوا۔

"راضی ہوا، کیےراضی ہوا؟"

اب رب کاجواب سنو!

ونا دَيْنَهُ انْ يَابراهِيْم. قَدْ صَدَّفْتَ الرُّويا. إِنَّا كَذَالِك نَجْزِى الْمُحسِنِيْن. إِنَّ هَذَا لَهُواَ البَلوَّ عُ المُسِيْن. وفدَينَاه بِذَبْحِ عَظِيْم وَتَرَكْنا عَلَيه فِى الآخِرِينِ. "اورہم نے پکار پکار کہااے ابراہیم! تونے اپنا خواب یج کردکھایا۔ ہم اپنے پیارول کو

اں وقت بھی نبی تھا۔ہم میلا دالنبی کا جلسہ عام کر کے دنیائے انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ اے د نیا والو، ہمارے نبی جس وقت حضرت آ منہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اس وقت بھی نی تھے۔حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل ہونے لگا تو میرے پاس نددائی تھی نہ مائی تھی، نہ ہم سائی تھی، میں نے کہا اب کیا ہوگا۔ پریشانی کا عالم ہے، دماغ پر جذبات کا طوفان ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے۔ میں نے کہا اے بزرگ آپ کون ہیں؟ اس نے کہامیں تیراباپ ہوں۔ میں نے کہامیراباپ تو الیان تھا۔ اس نے کہا میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں۔اولادنسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ عجمے بثارت دینے آر ماہوں کہ تیری گود میں کوئی بشرنہیں آر ماہے، تیری گود میں نبی زمین وز مان آ ر ہاہے، نی کون ومکان آر ہاہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گودیس ساراجہان آر ہاہے۔ نعره م الت على رونعره م الت رسالت ، جش عيد ميلا دالنبي (زنده باد)

ماشاءالله عظیم الثان اجتماع ہے۔جلبہ کرانے والے بھی جوان ہیں، سننے والے بھی جوان ہیں اور بولنے والا بھی جوان ہے۔ ذرابلندآ واز ہے نعرہ لگا ہے تا کہ اس فضا کو چیر تا ہوا سبز گنبد کے مینار سے لگے تو عرش کے فرشتے بھی کہیں حضورامت یا دکررہی ہے۔

نعرہ ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہوئی، میرا کمرہ عطر سے معطر ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب فرمات میں کہ میں کعبہ شریف کی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک تمیں۔ تعبہ کو بھی ناز ہے کہ مجھ کو بنوں سے پاک کرنے والا آگیا ہے۔حضور سرور کا تنات صلے اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی میرے آ قاتشریف لائے۔ دنیاوالے کہتے ہیں کہ جالیس سال کے بعد نبی بنا۔ ر بانی پورے ملک یا کشان میں وعوت قکر دیتا بھرتا ہے کہ لوگوں جا لیس سال کے بعد نجی ہیں بنا بلکہ جالیس سال کے بعد تو نبوت ظاہر کی۔

آؤاللہ کے قرآن سے پوچیس۔اے قرآن ربانی تیری عظمت پر قربان جائے۔ میں



خطبات ربانی (دوم)

الحمد لِلَّه رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلواة والسَّلام على من كان نبيا و آدم بين الماء والطين و علىٰ اله واصحابه اجمعين.

> فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

"لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم وسولا من انفسهم يتلوا عليهم آيله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوامن قبل لفي ضلال مبين". قال اللُّه تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله و ملتكته يصلون على النبي يا ايهالذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليما.

"اللَّهمَّ صل على سيّدنا ومولانا محمد و على ال سيّدنا و مولانا محمد و بارك وسلم صلاة وسلامًا عليك يا رسول الله."



میرے اہل قدر دوستو، نوجوان ساتھیو! میں آپ کے سامنے اس وقت میلادمصطفے کے عنوان پرتقر مرکر رہا ہوں۔میراعقیدہ ہے کہ جس وقت میرے آ قاکی ولا دت ہوئی،میرا آ قا

ا ميري مال يرتهمت لكاف والو"إنسي عبدالله آتاني الكتاب و جعلني نبياء" من الله كابنده مول، رب نے مجھ كتاب دى اورنى بن كرآيا عربي يرد صف والو "وجعلنى" مضارع کی بات نہیں ماضی کی بات ہے۔آئندہ زمانے کی بات نہیں گذرے ہوئے زمانے کی بات ے فرمایا، میں نی بن کرآیااور جولوگ جالیس سال کے بعد نبوت کی بات کرتے ہیں، ایک عیمائی کہنے لگا، تمہارا قرآن کہتا ہے کھیلی پیدا ہوتے ہی نبی تھے اور تمہارا مولوی کہتا ہے کہ ہارانی چالیس سال کے بعد نبی ہوا۔ ربانی سمجھانے آیا ہے کہ میرانبی جب نبی بناتھا کہ جب آدم بھی نی نہ بنا تھا۔ کہنے لگے نی کب بنا تھا؟ میں نے کہاجب بنا تھاجب تیری کب مجمی نہ ي تقى كيخ كيكس وقت بناتها؟ ميس نے كهااس وقت بناتها جس وقت وقت مجى نه بناتھا۔ كنے لگے كس دن بناتھا؟ ميں نے كہااس دن بناجس دن دن مجى نه بناتھا۔ كہنے لگے كياتھا؟ مِن نے کہالفظ کیا بھی ندتھا۔ کہنے لگے کچھتو ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی ندتھا۔ کہنے لگے پھر کیا تها؟ میں نے کہا' کیا' بھی نہ تھا۔

نعره مائے تکبیرونعرہ مائے رسالت



حضرت جابرنے کونے میں کھڑے ہو کرعرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ کے نام برقربان مول آقا۔ آپ کی نبوت کب تھی؟ فرماتے ہیں:

"لاشمش وَلا قمر ولاجنة وَلا جهنم وَلا ملك ولا عرش انا محمد نور من نور الله".

فرمایا کا ئنات کی کوئی چیز نتھی۔اللہ اکبر کبیرا،میرے نبی فرماتے ہیں کہ کا ئنات کی رتھین چزین نهین، چاندنه قا،ستارے ندیتے، یانی ندقها، موانه هی، کچھنه تھا، مگر میں بنا مواتھا۔ میں پڑھے لکھےنو جوانوں کے دلوں پر دستک دیتا ہوں ، کالجوں میں پڑھنے والو، ربانی کی آ واز کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دو۔



قربان جاؤل قرآن تیری عظمتول یه، بتانی حالیس سال بعدنی موتا ہے یا بیدا ہوتے ہی نی ہوتا ہے۔اللہ کا قر آن کہتا ہے کہ کھول سورہ مریم حضرت مریم جنگل بیابان میں جارہی ہیں کہ اتے میں جناب جبرئیل امین علیہ السلام ال محے ۔اے مریم رک جا۔ کیا کہتا ہے۔ میں مجھے بینا دية آيامول-حفرت مريم نے كہاعقل كر-بينادينا تواللدكا كام بيسيج مجمع بعي توطاقت الله ندى بمس محى توقوت الله ندى ب- مجهة آج تككي بشرف التمين الكاما، تو مجھے کیے بیٹا دے گا؟ فرمایا میں پھونک ماروں گا اللہ بیٹا دے گا، میں پھونک ماروں گا! پھونکول سے بھی بھی بیٹے ہوئے۔



اح قرآن توان لوگوں کو بتا کہ چرکیا ہوا۔اللہ نے عیسیٰ پینجبردے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کربستی میں آئیں۔ساری بستی والی عور تیں اکٹھی ہو گئیں۔اری مریم تیری شادی نہیں ہوئی ب بجيكهال سے لائى \_ آئھول ميں آنسوآ گئے \_ يا الله كيا جواب دوں \_ مجھے تو كى بشر نے جھوا بى نبيس الله فرمايا، احمريم تو كهرامت "فاشارت اليه" اگرنى كى مال بنانا جانيا مول تو حفاظت کرنابھی جانتا ہوں ۔اشارہ کردینا کہ پیجانے وہ جانے ۔

میری ملت کے نو جوانو! کالجوں میں پڑھنے والو، ربانی تمہیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ابھی بغيرتنن دن كالجهي نهيل يتب بي توه كهدر بي بين "قالوا كيف نكلم" مارے ساتھ كلام کیے کرے گا، ابھی جو پنگوڑے میں ہے؟ ان بیوتو فول کوخبر نہ تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھایا ہوتا ہے۔اے قرآن پھر کیا بتا۔حضرت مریم کی آنکھوں میں نم، چپرہ پرالم، دل میں غم۔ ساری بہتی انتھی ہوگئی کہ اے مریم کج بتا کہ یہ بجہ کہاں ہے آیا ہے۔ فرمایا ای بجہ سے بوچھاد كرتو كمال سے آيا۔ اى بچدسے بوچھوكرتو كون ہے اوركمال سے آيا۔ اے قرآن ذراا قوام عالم کو بتا کہ چرکیا جواب دیا۔ ابھی عیسیٰ پیغبر تین دن کے بھی نہیں ہیں،اللّٰد کا قر آن اعلان کرتا ب،عدالت كلام رب لم يزل فيصله دين ب قال حفرت عيلى في ينكور س الكار كرفر مايا،

بجےرورے ہیں۔ ذرامبر بانی سیجئے، سالٹین لے کرآیا ہوں ذراایے دیئے سے لگانے دو۔ میں نے کہایارمیرا چھوٹا ساچراغ تیری اتنی بدی لاٹین کہیں میرے دیئے کا نور کم نہ ہوجائے۔ كنے لگےربانی صاحب عقل كرو بھى نور بھى كم ہوا۔ ميں نے كہالوگ كہتے ہيں نور كم ہوجاتا ہے۔ ا تنابراالالثین لیا اور میرے دیئے کے سامنے اس کو جھکایا۔ کتنا ہی برا ہو جب کسی سے فیض لینا ہوتا ہے تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو ذرا جھکایا ،میرے دیئے نے نور دیا ، لاکٹین روشن ہوگیا۔اتنے میں گیس والا آگیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماچس ملتی نہیں، ذرامبریانی سیجئے۔ ذراا تنامیرے ساتھ تعاون کیجئے کہ چراغ کے ساتھ میرے گیس کولگا دو۔ میں نے کہا پہلے لاٹین والانور لے گیا، اب تم آئے ہو۔ کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا بھئی نور بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے گیس کو جھایا، دیئے نے نور دیا۔ گیس جگمگااٹھا، لاٹین روثن ہوگیا۔ لیکن میرے چراغ کی لواس طریقے ہے جگرگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا یار لاکٹین والا نور لے گیا اور کیس والا بھی نور لے گیا۔ گر میرے چراغ کی نورانیت میں کی نہیں آئی۔ تو چراغ نے کہا، اگر عقل ہوتی تو مناظرے اور ماحثے نہ کرتا۔اتنے ہے دیئے کا نور کم نہیں ہواتو خدا کا نورکیے کم ہوگا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت

ای لئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں،لوگو! جب آتا کی ولادت ہوگئی، حیار دن ہو گئے،ایک دن میری گلی والی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ کہنےلگیں اری آ منہ ساری ساری رات چراغ مت جلایا کر۔اری آمنہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ارے تحقیم پیتنہیں کہ مکہ کے اندر کس قدرغر بی ہے۔آ مندساری رات چراغ مت جلایا کر۔حضرت آ مندفر ماتی ہیں کہ آج تک میں نے بھی چراغ جلایا ہی نہیں۔اری آمنہ ساری رات تیرے روشندانوں سے روشنی کی لاٹنین نظر آتی ہے۔آ منہ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی جب کہ سراج منیر پاس تھا۔ جب رسول کا نئات كى ولادت موئى خانه كعبه جموم المها- جنت وجديس آئى ،جنهم كوشرم آئى \_حوران جنت خوثى میں جھومنے لگیں۔ آب کوثر تھلکنے لگا، کلیسا تھرانے لگے، بت خانوں میں طوفان آنے لگے، آتش كدہ بجھنے لگے، زمين رمجمہ كے ڈ كئے بجنے لگے۔ ايك شيطان تھا،اس كے بارہ بجنے لگے۔ الما المحالية الما الما المحالية ا نی فرماتے ہیں، مٹی نتھی میں تھا، ہوا نتھی میں تھا، پانی نہ تھا مگر میں تھا، میں آپ ہے یو چھتا ہوں بیلا وُڈ اسپیکر ہے اور بیلو ہے ہنا ہے۔ پہلے لوہا تھا یا اسپیکر ، پہلے تھا لوہا اسپیکر بنا بعد میں ۔ پہلے تھا کیڑا کوٹ بنابعد میں، پہلے تھی لکڑی میز بنی بعد میں، پہلے تھی مٹی آ دم بنابعد میں ۔ توجہ سیجئے ، پہلے تھا لوہا اسپیکر بنالوہے ہے ، پہلے تھا کیڑا کوٹ بنا کپڑے ہے ، پہلے تھی لکڑی میز بن لکڑی ہے، پہلے تھی مٹی آ دم بنامٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی بنا ہوا تھا جس وقت مٹی بھی نہھی۔ پھرسوال ہیہ ہے کہ نبی کس سے بنا۔ جب مٹی نہھی اور نبی بنا،تو یکس سے بنا تمہیں تشلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے بنا جو پہلے تھا۔ توجہ کیجئے، بزے نازک مرحلے سے گذرر ہاہوں ۔ صحابہ نے عرض کیا، پہلے تو خدا تھا۔ فرمایا تو تیرانی کب جدا تھا۔ یہجی توومًا ينطق عن الهوى تقاميكي فنافى الله تقاءيكي بقابالله تقاءيكي واصل الى الله تقاءيكي يدالله تقا، يه بحى امرالله تقا، يه بحى وجهه الله تقا، يه بحى لسان الله تقا، يه بحى حبيب الله تقا، يهجى نبي الله تقاءية بحى نورٌ من نورالله تقا\_

ایک صاحب کہنے لگے مولا نانبی اللہ کے نورے بنا۔ میں نے کہاعیدمیلا دالنبی کا مطلب یم ہے کہ نی اللہ کے نورے بنا بیان اللہ، نی اللہ کے نورے بنا۔ ایک صاحب نے آگر مخالفان تقریر کی۔ مجھ پر کچھ حملے بھی کئے اور کہا کہ دیکھور بانی پورے پاکتان میں کہتا پھرتا ہے کہ نبی اللہ کے نور سے بنا۔ ارے ایک سیر دودھ میں سے ایک پاؤ نکال لیا تو کتنا بچا۔ لوگوں نے کہا تین پاؤ، فرض کرلوایک سیر خدا کا نور جواور ایک پاؤنی لے گئے اور کتنا بچا، تین پاؤ کہا یہ بریلوی توحید کے فکڑے کرتے ہیں۔معاذ الله۔دوسرے دن میں نے جعد کیلئے خطبہ دیا۔ میں نے کہاصدقہ جاؤں تمہاری سمجھ پر، قربان جاؤں تمہاری خطابت پر، قربان جاؤں تمہاری تقرير پر \_اللد كے نوركو بھى گھر كاگر سجھ ليا ہے \_ار بي ميں شہر كار ہنے والا ہوں ، بكل چلى گی \_ میں نے ایک جھوٹا سا دیالیا۔اس میں تیل ڈالا، ماچس سلگائی،میرا چھوٹا سا چراغ روثن ہو گیا۔اتنی دریمیں دروازے پردستک ہوئی۔ ہیں تے پوچھاکون ہے؟ کہنے لگا ہمسامیہ ہوں، دور نے بیں قریب ہے آیا ہوں، بعد نے بیں نزدیک ہے آیا ہوں، ماچس ملتی نہیں، بکل چل گئ، ظلمات رتان (درم) و المعلم المع

بات نہ کروجو چاند پر چلے گئے ہیں۔اس نبی کے دروازے پرآؤجس کے قدموں پر چاندآ گیا ہے۔میرے بیالفاظ لندن کے ٹائمنر کے اندر چھپے۔میرے بیالفاظ ولایت کے تمام اخباروں میں جھے مسر پال نے فون کیا کرربانی صاحب آپ کا یہ جملہ ہم کو بہت اچھالگا، کہ دنیا کہتی ہاں کی بات کروجو چاند پر چلے گئے ہیں۔تم کہتے ہو کہ اس کے دروازے پر آؤجس کے قدموں پرچاندآ گیاہے۔میراجی چاہتاہے کہم ذراایک میل پربیٹھ کربات چیت کریں،ایک میز پر بیش کر گفتگو کریں ۔ تو میں جن کا مہمان تھا انہوں نے کہا حالات کا تقاضہ ہے، ہمیں جانا ع بے میں نے کہا چھا صاحب کل سوچ کر بتاؤں گا۔دوبارہ ٹیلی فون آیا، تو عیسائیوں کا یادری مسریال کہنے لگا کہ میری دلی خواہش ہے کہ اگرآپ برانہ مانیس تمام مکاتب کے علما مو بلالوں، میں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے۔سب کو بلاؤ، جتنے مسلک کے مولوی ہیں سب آ جائیں۔ دوسرے دن ٹائم طے ہوا۔ ہم پہونچیں، وہ لوگ بڑے منظم ہیں۔ ٹیبلوں پر نام لکھے ہوئے تھے۔اب اتفاق دیکھئے، جس کری پر میرا نام لکھا ہوا تھا اس کی داہنی جانب ایک د يوبندي عالم كانام، بائين جانب ايك ابل حديث كانام -اب بهم كرسيول يرجا كربيثه كيَّ ، اب دائیں وہ، بائیں یہ، اب عیسائی کے یادری نے تقریر شروع کی۔ کہا علاء کرام توجہ سیجے، میں عیسائی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کواپنار ہبر مانتا ہوں۔میراعیسیٰ فل اختیار والا نبی تھا،خدانے میرے عیسیٰ کوسارے اختیار دیئے تھے، یہاں تک کہ میراعیسیٰ نبی اتنا برا اختیار والا نبی تھا کہ اگر کوئی اندها آتا تو میرانبی اس کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا۔ بیرکون کہہ رہا ے، عیسائی۔ ذراغور کرووہ این نبی کی تعریف کر رہا ہے اور آج لوگ این نبی کی تو ہیں میں گھے ہیں۔معاذ اللہ۔



سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ، میں نے تم میں چالیس سال کا عرصہ گذارا ہے۔ بتاؤتم لوگوں نے جھے کو کیسا پایا ہے؟ سب نے ایک

جب رسول کا ئنات کی ولا دت ہوئی ، کا ئنات عالم میں خوشی تھی سبحان اللہ۔ جب حضور کی آ مد ہوئی۔ دوستو یہ مجد کول مجدئی ہے۔علاء کرام سے کہو، بتا کیں ذرا حدیث کے مطالعہ سے تاریخ کے مندر میں خوطدالگا کر بات کریں۔ پہلے بیساری زمین مجد نہیں تھی۔ نبی کا نشان لگانا تھا کہ یہاں آؤ کے تو نماز ہوگی ،سفر میں ہوتو نمازیں گنتے رہو، وہیں آ کرنماز پڑھو جہاں نمی نے نشان لگا دیا ہے۔ مگر حضرت عا ئشررضی اللہ تعالیٰ عنها قیامت تک کے موثنین کی مال سوال كرتى بين كه يارسول الله آپ نے امت مسلمہ کواجازت دے دی، جہاں چاہيں نماز پرهيں، جہاں چاہیں مجدینا کیں ، پچھلے انبیاء نے تو اجازت نہیں دی تھی۔میرے آ قام کرا کر فرمانے لگے، اے میری پیاری عائشہ پہلے وہی مجد تھی جہال نی نشان لگاتا تھا، لیکن جب میری ولادت ہوئی ادر میں نے ہرتار کی کو جاک کیا زمین پرآ کرمرزمین مکہ پرجبین نبوت کو جھاکر کہااے اللہ میری امت کو بخش دے تو اللہ نے کہااے فرشتو! گواہ ہو جاؤ ، اب بیرماری زمین مجد ہوگئ ہے کیول کہ ماتھامیرے محد کالگ گیاہے۔

نعره ہائے تكبير ونعره ہائے رسالت

الله الله مجدكهتي ہے ميں كيول خوشى ندكروں كد مجھ مناره لل كيا، يتيمول نے كہا جميل سمارا مل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں آسرامل گیا ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا، حلیمہ نے گود میں لے کرکہا میراراج ولا رامل گیا، آمند نے فرمایا میری آئھ کا تارامل گیا، نماز نے فرمایا مجھے درودل گیا، تجدے نے کہا مجھے تقدّس مل گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقامل گیا، طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب مل گیا، محبول نے کہا ہمیں محبوب مل گیا، عاشقوں نے کہا ہمیں معثوق مل گیا، عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا، اندھیروں نے کہا ہمیں اجالامل گیا، بھکنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کاستارہ مل گیا، خاند بدوشوں نے کہا ہمیں مقام مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں انجام مل گیا، ساقیوں نے کہاہمیں جامل گیا،نبیوں نے کہاہمیں امامل گیا۔ سجان اللہ۔

انہوں نے کہاتو ہم کواس نبی کی طرف بلاتا ہے جوآج سے چودہ سوسال پہلے مے کی وادی میں آیا تھا۔ آج تو دنیا جاند پر چلی گئ ہے۔ میں نے ان جوانوں کولاکارا۔ میں نے کہاان کی د بن بدی بدی بردی متیال بین مرکسی کی قبر پرسبزه نہیں، مرحلیمه کی قبر پرسبزه اگا مواہے؟

انہوں نے کہار بانی صاحب آپ کو علم نہیں ، پہلے گودی بھی تواس کی سرسز ہوئی تھی ۔ میں نے کہا عليمة أي تهي مدينه ميس حضور نماز جعد كاخطبه وسراح تقرباب السلام كي طرف عصرت علیمہ آئیں ،حضورمنبر پر کھڑے ہو کر تعظیم کرنے لگے۔حلیمہ آئی، نبی کھڑے ہوگئے۔حضرت عمر نے کہایار سول اللہ بیکون می خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کررہا ہے۔فر مایاتم کومعلوم نہیں ، ریتو میری ماں حلیمہ ہے جس کا دود ھے تہرارے پینیمر نے پیا ہے۔ نو جوانوں نبیوں کا مام ہوکر اشارہ کر رہاہے کہ دیکھوجس کا دودھ پیاہے وہ آئی تو میں منبر پر کھڑ اہو گیا،تم بھی خال کرو ماں کی عزت کیا کرو، مال کے برابر نہ بیٹھو، ماں سے او کچی آ واز سے گفتگو نہ کرو، ماں

کے قدموں میں بیٹھو، اس لئے کہ اللہ نے مال کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔حضور وعظ فرما رہے ہیں،ایک نو جوان آگیا، کہنے لگایار سول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ میرا کام ہو جائے تو خاند کعبہ کا درواز ہ چوموں گا۔اب کام ہو گیا مگر بیار ہوں ،سواری نہیں ، تین سومیل کا

سفرطے کیے کروں؟حضورنے کہا گھر چلا جامال کے قدموں کو چوم لے،منت پوری ہوجائے گی۔نوجوان نے کہایا رسول الله ميرے مال باپ قربان موں،ميرى والده فوت مو آئيں۔ میرے نبی نے کہا قبرستان میں چلا جا۔اپنی مال کی قبر کو بیروں کی طرف سے چوم لےمنت پوری ہوجائے گی۔اس نے کہایار سول الله میں چھوٹا ساتھاجب میری مال فوت ہو کی تھیں، مجھ

کو پیچی علم نہیں ہے کہ میری مال کی قبر کون سی ہے۔ فرمایا جس قبرستان میں ہے اس قبرستان کو مال کی قبرتصور کریاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے،منت پوری ہوجائے گی۔اس نے عرض کی یارسول الله مجھکو یہ بھی علم نہیں کہ میری مال کی قبر کون سے قبرستان میں ہے۔ تو میرے سر کار

قبر کا تصور کیا جاسکتا ہے توان انگوٹھوں میں بھی محمور بی کے نور کا تصور کیا جاسکتا ہے۔اگر ماں کی

ن ارشادفر مايا"ا ذهب الى بيتك" گرچلاجا، ايك كير تصيخ \_اس كيركومال كي قبرتصوركرياؤل کی طرف سے بوسددے دے منت بوری ہوجائے گی۔ ربانی کہتا ہے کہ کیر تھینیخ سے مال کی

قرکو چومنے سے منت پوری ہوسکتی ہے تو رسول الله کا نام چومنے سے بھی نجات ہوسکتی ہے۔

زبان ہوکر کہا، پیارے ہم نے بھی تیری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ دعا کرواللہ سب کو مدینے لے جائے۔ میں نے چارسال مدیند منورہ میں گذارے ہیں۔ مدینہ میں ایک قبرستان بجس كانام ب جنت البقيع ميس في كهابيكيا بي مدينه والول في كهابير جنت ب- تمام ملکوں میں قبرستان کہتے ہیں تم جنت کہنے لگے ہم بھی قبرستان کہتے تھے لیکن جب سے نبی کے قدم آئے جنت بن گئی۔ آج دنیا جنت کی تلاش میں ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو جنت ملے گی ۔ کوئی کہتا ہے کہ دلیل کی لگام تھامو، جنت ملے گی ۔ کوئی کہتا ہے کہ سینہ پر ہاتھ مارو، جنت ملے گی۔ایک قوم کہتی ہے کہ رائے منڈ جاؤ جنت ملے گی، بستر اٹھاؤ جنت ملے گی، مگر ربانی کہتا ہے کہ جاری جنت ندول کے مقام میں ہے ندرائے منڈکی سرز مین یہ ہے۔ ہارے لئے تو وہی جنت کی گلی ہے جہاں ہمارے آقا کے قدموں کی تلی ہے۔

نعره بائے تکبیرونعره ہائے رسالت

مَابين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة.

میرے گھر اورمنبر کے درمیان کا ٹکڑا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں وه ذرا تو چه کریں، نگامیں اٹھاؤ کدینه منوره کی طرف بیس مکه کوبھی شان والا مانتا ہوں،مگر مدینہ بھی شان والا ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک، مكه بهى مقدس، مدينه بهى مقدس، مكه بهى عظمت كانشان، مدينه بهى عظمت كانشان، مكه مكة المكرّ مه ہے مدینہ مدینۃ المنو رہ ہے، مکہ میں اللّٰہ كا گھر ہے، مدینہ میں رسول اللّٰہ كا گھرہے، مکہ میں جلال خداہ اور مل کر کہدو مدینے میں جمال مصطفے ہے۔ نعره ہائے تکبیر اور نعرہ ہائے رسالت

میرے ملت کے نوجوانو! آج بھی جنت البقیع میں ایک قبرستان ہے، وہاں پرحفزت علیمہ کی قبر موجود ہے۔ دعا کرواللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی بڑی ہتیاں ہیں جن البقيع ميں ازواج رسول، اصحاب نبی واصحاب پیغمبر،مفسرین،محدثین،محتقین،علاء،شعراء، ادباء، فقہاء، مُرکسی کی قبر برسبزہ نہیں۔ مُرحلیمہ کی قبر برآج تک سبزہ اگا ہوا ہے۔ میں نے کہا

ہے۔ جانور کوعلم ہے کہ بین بی کا دروازہ ہے۔ اگر چہ بجین میں ہے مگر پھر بھی بین ہے۔ بجین

میں ہے تب بھی رسول ہے۔فر ماتی ہیں کہ میں نے آقا کو لے کر اوٹٹی پرسواری کیا۔سوچ رہی

ہوں کہ اونٹنی تونہیں چلے گی لیکن جب آقا کو لے کرمیٹھی تو اس کے اعضا میں مستی ، دماغ میں

چتی میں نے لگام تھینجی تو بھا گئے لگی ای غزوہ کے بازاروں سے جہاں وہ چل نہیں کتی تھی۔

جب میرا گذرجواتو دو کا ندارول نے لاکاراء آوازیں دیں اری حلیم ظہر کون سے زمیندار نے تخے بیسواری دی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے سواری تبدیل کر لی ہے تطلیم کہنے لیس سواری

نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیاہے۔

سب جانوروں کودیکھوگردن جھکی ہوئی ہیں۔گراونٹی کی گردن نہیں جھکی ہے۔اس کی اس لئے اکڑی ہے کہ آ قاسوار ہوئے ہیں۔رسول کی پہلی سواری اونٹن ہے۔اللہ اللہ حضرت حلیمہ

فرماتی میں کہ آج تک وہ داستان یاد ہے کہ جب میں آقا کو لے کر چلی تو ورختوں نے سلام پڑھا۔ آج تک وہ پھر یاد ہے کہان پھروں نے درود پڑھا۔ توجہ ہے نہ حفرات فرماتی ہے

كه جب ميں گھرك كر كئى تو مجھے تتم ہے پيدا كرنے والے رب كى ، جب تك محمر على ميرے گھرمیں رہے میں نے چراغ نہیں جلایا۔

ووستو! حلیمة واعلان كريى ب كديدالله كانورآ كيا حكرآج دنيا" بسسر مشلكم" ك

رث لگارہی ہے۔ ربانی کہتا ہے کہ ہم نبی کی بشریت کوشلیم کرتے ہیں عقل کرو، نبی کی بھی آئلھيں، تبہاري بھي آئلھيں۔ لوگ کہتے ہيں نہ جي ہماري بھي آئلھيں نبي کي بھي آئلھيں،

مارے بھی پاؤں نی کے بھی پاؤں، مارے بھی ہاتھ نی کے بھی ہاتھ، ہم بھی کھاتے ہیں نی مجى كھاتے ہيں،الہذا"مشلكم" ميں آپ حضرات ہے ایک مسلہ یو چھتا ہوں۔ یہاں میری

مأئيں اور بہنيں تشريف فرما ہيں۔ آپ گھر چلے جائيں۔ ايک طرف آپ کی وا كف بيٹھی ہو جمتر مہ

بیٹی ہو،آپ کی بیگم بیٹی ہو،صاحبیٹی ہو،آپ کی گھر والی بیٹی ہواور دوسری طرف آپ کی والده محترمه بیٹھی ہوں، آپ اپنی بیگم سے کہیں گھروالی تیری بھی دو آئکھیں ای کی بھی دو

آ تکھیں، تیرے دو پیرا می کے بھی دو پیر، تیرے دو ہاتھ امی کے بھی دو ہاتھ ،البذاتو میری امی کی

نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہوا۔حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللّٰدا گرا جازت ہوتو آپ کی والدہ ہے میلا دس کیں۔



میرے نبی مسکرا دیئے۔ میرے نبی نے خود نبوت والے ہاتھوں سے مزمل والی جادر بچیائی - کہامیری ای حلیمہ اس پر پیٹھ کرمیر ابھین سنا۔ آج عیدمیلا دالنبی کے جلسہ کو بدعت کہنے والو"ان بطه ش ربك لشديد" ، وروالله كى پر دورا را را را كري ساناش كى ہوتا تو نیمنع کرتے ۔ مگر نی تو چا دریں بچھا کردے رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، مدینے والو بڑی بیارتھی،گھر میں کھانے کو پچھ نہ تھا، میرے خاوندنے کہا مکہ جا اور بچرلے آ اس کو یا لے اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملیس زندگی کے دن گذاریں فرماتی ہیں اوْمُنی ساتھ تھی۔ مکہ پہو تچی غزوہ کے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے میری اوٹٹی کو مارا۔میری اونٹی غزوہ کے بازار میں بیٹھ گئے۔ میں نے اونٹی کوچھوڑ ااور میں سیدھی آئی حرم یاک میں۔ کعیہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے دب، اگر چدگندی ہوں چر بھی تیری بندی ہوں، یا الله ميرى قسمت كب بدل كى عبدالمطلب في ديكها ايك مائى ب،روربى ب،فرمادكرونى ہے۔فرمایا جا آمندسے کہدوے کدرحتوں والا بچدمیری گودیس عطافرما۔حضرت حليمفرماتي ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی گئے۔اری آمنہ عبدالمطلب قبیلے کا سردار کعبہ کا متولی کہتا ہے کہ رحمتوں والا بچەد \_\_ارى حلىمه چلى جا تجھ سے پہلے كى دائياں چلى كئيں \_كہاميں جانے والى نہيں \_ ذرا زیارت تو کرا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اے مدینے والوجب میں نے آقا کا نبوت والا ماتھا دیکھاتو دل نے کہاارے حلیمہ یہاں سے نہ جانا بیٹیم نہیں، تیبیوں کا والی ہے۔حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آ قا کواٹھایا۔حفرت آمنہ نے فرمایا جعہ جعد کے آیا کر۔اب میں سوچ رہی ہوں کہ میری او مثنی غزوہ کے بازار میں ہے۔جب میں آقاکو لے کرحو ملی اور صحن میں آئی تو میں د کھے کر جیران رہ گئی کہ میری اوٹنی رسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر سرر کھے ہوئے

صاحب چلیں۔ ہم گئے، ہم تو پیرول فقرول کے مانے والے ہیں، درویشوں دیگیرول کے مانے والے ہیں، میں گیامیں نے الحمد شریف پڑھی، فاتحہ پڑھی اور ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا بار بواافسوس ہوائے آ تھول کے نور ہوتے ہیں، دل کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعاہاللہ تعالیٰ آپ کواس کا کوئی تعم البدل عطافر مائے \_ بھتی اور الله بیٹا دے دے فیمیک کہانہ بھتی الله اور بیٹا دے دے بنم البدل دے دے۔ ہاں صاحب کچھ مدت کے بعد وہ بوڑ ھے صاحب موٹا لے کر جانے گئے۔لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے میرے دوست کے والد شریف کا انقال ہوگیا ہے۔ تعزیت کیلئے جارہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا پہلے توربانی صاحب آپ کے ساتھ جاتا تھا، آج اکیلا جارہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے ساتھ چلیں میں آ گے آ گےوہ پیچیے پیچیے۔ای طرح دوزانو ہو کر بیٹا۔الحمد شریف پڑھی،اس نے کہا مجھے کو بڑاافسوں ہے کہ آپ کے والد شریف کا انقال ہو گیا ہے۔ والد آئکھوں کے نور ہوتے ہیں، ول کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کواس کا نعم البدل عطا فرمائے۔اب سب نے جوتیاں اٹھا کیں، ارے بوڑھا کیاعقل ماری گئی،مت ماری گئی۔اس عمر میں آگئے ہوجس میں د ماغ کے بیج ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔ بوڑھے کہنے لگے یہی لفظائع البدل ربانی نے کہا تھا تو کسی نے کچھنیں کہا تھا اور ہم بوڑھوں پرسارے برس رہے ہیں۔ میں نے کہا ارے میا عقل کر، نع البدل كالفظ مركبين نبيس بولا جاسكتا\_ا\_لوكو! جب نعم البدل كالفظ مرجكة نبيس بولا جاسكتا تو "انَّما انا بشو مثلكم" كي آيت بركبين بيل بولى جاكتى - برلفظ كالپّالپّامقام ب، برلفظ كا ا پنا اپنا شان نزول ہے، ہر آیت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ کہاں ہم، کہاں نبی۔ ہم پڑھے تو ناول بنیں، نبی پڑھے تو قرآن ہے۔ہم بولیس توبات ہے، نبی بولے تو حدیث ہے۔ہم قانون بنائيں توشدت ہو، نبی قانون بنائيں تو ججت ہو۔ہم سوجائيں تو خواب ادر نبی سوجائيں تو رب ے سوال و جواب ہم جانور کے قریب جائیں تو جانور ڈر کر بھا گئے لگیں اور نبی جائیں تو جانور دود کرادب سے سلام کرنے لگیں۔ ہمیں پسینہ آئے تو بد بواور نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو۔ ہم ملیں توملا قات بے اور نبی ملے تومعراج کی رات ہے۔

مثل ہے۔سب مفتیان ذی شعار فتوئی دے دیں گے کہ ظہار گیا۔ جو بیگم کو، گھروالی کو ماں کی مثل کے تو ظہار ہوجاتا ہے اور جونی کوامتی کی طرح کیے تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کی الگلیول کود مکھتے ہو،انگلیول سے چشمیں نگلتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرو، نی کو مکہ میں چلتے دیکھتے ہو توسدره ريمي جاتے ديكھواورنى كوسوتے ہوئے ديكھتے ہو"تنام عيسنى و لاينام قلبى ،كمي جاؤك" كوبهى يروليا كرو، "قل لا املك لنفسى نفعا ولاضرا"كى رئ لكاتر بو "ولسوف يعطى وبك فترضى انا اعطينك الكوثر" كويمى يره الاكرو،قل انما انا بشو مثلكم" كى رك لكات بو"قد جاء كم من الله نور "بھى پڑھليا كرو\_آ دم كي سُل کو د کیھتے ہوآ دم کی اصل کو بھی د کیولیا کرو، کہال نسل کہاں اصل، ہم ہیں نسل وہ نسل جھی اور اصل بھی، ہم کمتر کہدو نبی ہم ہے بہتر، ہم کمتر نبی ہم ہے بہتر، ہم نورے بہت دور کہدو نبی نوزعلی نور، ہم زکو ہ والے نبی صلوہ والے، ہم جنت میں جانے والے اور نبی ہاتھ پکر کرلے جانے والے، ہم آب کو رہینے والے اور نبی جام جر جر کر پلانے والے، ہم خداکی تلاش کرنے والے نبی خداہے ملانے والے۔

نعره ائے تکبیرونعره ائے رسالت



ایک صاحب کہنے گے کہ "قبل انّما انا بشو مثلکم"کی آیت نیس پڑھی۔ میں نے کہا پڑھی۔انہوں نے کہا مانے نہیں ہو، میں نے کہا مانتا ہوں اللہ اللہ، نوجوانو! جہاں میں رہتا ہوں وہاں مجد کے قریب ایک بوڑھے بزرگ ہیں۔ وہ وفات پا گئے۔اللہ ان کی مغفرت فرمائے ،موذن تھے اذان دیتے تھے۔ میں حیدر آباد سے تقریر کرکے آیا۔ مجھ سے کہنے گگے ربانی صاحب آپ کے دوست کے بیٹے کا انتقال ہوگیا۔ میں نے نماز پڑھ کر کہا آ یے چلئے ذرا تعزیت کرئے آئیں۔ابہم سباکٹھے گئے۔ہم نے تعزیت کی۔توجہ ہے نہ، وہ بولے آؤ



## نَحمدهُ و نصلي علىٰ رسوله الكريم

فاعوذ باللهِ من الشيطن الرَّجيم بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قُلْ إِنْ كنتم تحبُونَ اللَّه فاتبعوني يحببُكم اللَّه وَيَغفُولَكُمْ ذُنوبِكم واللَّه غَفُور رَّحِيْم. قال الله تبارك و تعالى في شان حبيبهِ الكريم ان الله وَ مَليِّكته يصلون على النبي يَا يُهَاالذين امنوا صلوا عليه وسَلِّمُوْ اتسْلِيْمَا

اللُّهُمُّ صَلِّ على سَيَّدنا وموانا محمد و على الِ سيّدنا و مولنا محمدٍ وَبَارِكْ وسلّم الصلواة والسُّلام عَلَيْك يا رسول اللُّه وَ عَلَىٰ الِك واصحابك يا خير خلق اللُّه. یہاں کے واجب الاحترام صدر اجتماع، قابل قدر علائے اہل سنت، نو جوانان ملت، بانيان جلسه، قابل قدر دوستو، بزرگواورنو جوانوساتھيو!



آج سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے میرے دوست محد مبارک علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔انہوں نے مجھے کہا کہ تو پورے پاکستان میں تقریریں کرتا ہے، گر بھی تونے اہلیان ملتان کیلیئے وقت نہیں نکالا۔ میں نے عرض کی کہ بیہ بزرگان اہلسنت اور قائدین اہلسنت کی



فرمايا"لقد من الله على المومنين" الله كابوااحسان ميمونين بروياالله كن يرفرمايا مومنین بر۔ یا اللہ عزت دی احسان ہے، دولت دی احسان ہے، بینک بیلنس دیا احسان ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے بیادلا دمیراانعام ہے، بیلنس میراانعام ہے، ائیر کنڈیشن بنگلہ تحقیے دیامیرا انعام ب- الله تعالى قرما تاب "اذبعث فيهم رسولا من انفسهم"ان بى مسيم ن ا بنا نی مبعوث فرمایا تم بھی بیدا ہوتے ہونی کی بھی ولادت ہوئی ، تم پیدا ہوئے تو دائی کو بلایا جائے لیڈس ڈاکٹر کو بلایا جائے ،عام انسان پیدا ہوتو خون کی دھار، نبی آئے تو نور کی چیکار، نبی كاكام بـ-"يسلو عليهم ايله" ني آيات تلاوت كرتاب" وينزكيهم"ان كرول كو پاک کرتا ہے۔ نبی کا کام ہے دلوں کو پاک کرنا۔ خدا ک قتم ادنی تھا اعلیٰ ہو گیا مجکوم تھا حاکم بن گیا،غلام تھا آ قابن گیا، ذرہ تھاستارہ بن گیا، بوند تھی لہر بن گئی،لہرتھی دریابن گئی، دریا تھاسمندر بن گيا،ابوبكرتهاصديق بن گيا،عمرتها فاروق اعظم بن گيا،عثان تهاجامع القرآن بن گيا،علي تها حيدركرارين گياجبش غلام تهاساري دنيا كاانسانيت كاامام بن گيا..... "ويعلمهم الكتاب والمحكمة" ني كاكام بي كتاب اورحكمت سكهانا -جومسائل بدع برع فلاسفرول سے ال نهول، ني ذراى درييل كردير - "وان كانو من قبل لفى ضلال مبين" الله تعالى فرماتاہ، بے شکتم نی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گرائی میں تھے۔ اگر ہدایت ملی تو نی ك درواز \_ سے ملى \_ دوستان محترم! الله آپ كوآباد وشادر كھى، الله آپ كوسلامت ركھ، الله آپ کا خلوص قبول فر مائے۔اے اللہ ہماری حاضری کوقبول فر مااور جو بیان ہوااس میں اگر لغرش ہوگئ ہوتو اس کومعاف فرما۔ہم سب کو نبی کے در کا غلام بنا۔

سبحن ربك رب العزة عما يصفون. وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين.

ادباء،آپ نے بوے بوے موفیاء، بوے بونے فصحاء کے اجتماع دیکھے ہوں مے مگرربانی کہتا

ہاں اجتماع پرحورانِ جنت بھی رشک کرتے تھے جس میں سننے والاعلی تھا اور سنانے والی نبی تھا۔میرے بیارے نی تقریر فرماتے ہیں،میرے پیارو، وفادارو، جانثارو، آسان رشد و ہدایت كے ستارو، يس الله كا آخرى نبى بن كرآيا موں، ميں دنيائے انسانيت كار بنما موں، يس الله كا

یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کاعمخو ار ہوں، مدینہ کا تاجدار ہوں اور کل نبیوں کا سردار ہوں اور یکی جاراعقیدہ ہے کہ جوبات نی کہددیں وہ حق ہے۔

ہم پورے پاکتان میں جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اہل اسلام کو پھر دہی ر موت دیے ہیں جو آج سے جودہ سوسال پہلے حتان ابن ثابت نے دی تھی، جو جناب بلال نے دی تھی، جو حذیف یمانی نے دی تھی، جوابودرداء نے دی تھی اور جس کی وعوت خودصدیق ا كرنے دى تھى۔ مارى يى دعوت بى كە مارى نبى قيامت تككيلئے بغير ميں، قيامت تك كيلي رسول بين اورايس رسول بين كدان كامثل كوفي تبين-



ان کا بچین بے مثال ، ان کی جوائی بے مثال ، ہاں ہاں ان کا شباب بے مثال ، ان کا اعلان نبوت بےمثال، ان کی ولادت بےمثال، ان کی کتاب قرآن بےمثال، ان کے یار صحابہ بے مثال ،ان کے اہل بیت بے مثال ، جاراعقیدہ ہے کہ جو کیڑا نبی کے جم کولگ جائے وہ کپڑا بھی بےمثال،حضرت عائشہرضی اللّٰہ عنہا قیامت تک کےمسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ ایک دن نبی دوعالم نے جا در دی اور فرمایا به میرا مزمل والا لباس ہے دھودو۔ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے آتا کا مزمل والالباس لیا اور عسل دیا۔ گھر میں تنور جل رہا تھا۔ میں آگ کی حرارت پر لے کرتھ ہری رہی ۔ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے ہو گئے ،گرخشلی نہیں آئی ۔ای عالم میں محبوب خداصلی الله علیه وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ میری مزمل والی چا در کوسس دیا؟ عرض کی اے آقاد حولو لیا ہے مگریہ جا درخنگ ہونے میں نہیں آتی۔ دو گھنے تک آگ کی حرارت

المعالية الم دعاؤل کا ٹمرہ ہے کہ ربانی پورے پاکتان میں نبی کی عظمتوں کا ڈٹکا بجاتا ہے۔انشاءاللہ آپ جب بھی پروگرام بنائیں گے میں حاضر ہوں گا۔تو میرے دوستوں نے مل کریہ پروگرام تفکیل دیا ہے۔ میں تین دن سے باہر لین دورہ میں تھا۔ جلال پورگیا، وہاں سے پھراحمہ آباد گیا اور آج میں نے ظہر کے وقت قل شریف میں تقریر کی اور تقریر کرنے کے فورا ہی بس پر بیٹھا اور اب آپ كے سامنے مول \_ محبت كى باتيل كرنى بين،قرآن كى باتيل كرنى بين، عقيدت كى باتيل كرنى بين، مدين واليكى باتنس كرنى بين \_

جاراعقیدہ ہے کہ مکم بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ، محبت کی با تمیں ہورہی ہیں، جومدینہ کوشان والا مانتا ہے، وہ زورے کہددیں کہ عرش کے فر شنے گواہ ہوجا کیں۔مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا ، مکہ بھی عزت کی جگدہے مدینہ جمی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی عظمت کا نشان ہے مدینہ بھی عظمت كانثان ب، مكه مكة المكرمه بي قدينه بهي مدينة المنوره ب، مكه من الله كا كحرب مدیند میں رسول کا گھر ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مدیند میں آب کوڑ ہے، مکہ میں حضرت خدیجہ ایں مدینہ میں حضرت فاطمہ ہیں، مکہ میں کعبہ مقدسہ ہے مدینہ میں گذبد خضری ہے، مکہ مل لڑائی حرام ہے مدینہ میں جدائی حرام ہے، مکہ میں بیت جبار ہے مدینہ میں یاروں کا یار ہے، مکہ میں عرفات ہے مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکہ میں جلال خداہے اور مل کر کہدو مدینے میں جمال مصطفے ہے۔



میرے نی کریم صلی الله علیه و کم مدینه کی مسجد میں جلوہ گر ہیں بچمع صحابہ کرام کا ہے۔آپ نے بڑے بڑے وعظ سے ہول م کیکن ربانی کہتا ہے،اس وعظ پے قربان جائیں جس وعظ میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ ذرامل کر کہہدو سجان اللہ ، آپ کے بڑے بڑے لیڈر سے ہول گے، آپ نے بوے بوے جم عفیر دیکھے ہول گے، آپ نے بوے بوے

سورة مریم پڑھے، رب کا نتات ارشاد فرما تاہے کہ جناب مریم جب اپ نورنظر لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کرآئیں تو اہلیان محلّہ نے کہا کہ کہاں سے لے آئی یہ بچہ، تیری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتاہے کہ جناب مریم رضی اللہ عنہا کی آٹھوں میں آنسوآئے۔ اللہ نے فرمایا نہ گھبرا" فی اشدارت الیہ" گھبرانے کی بات نہیں۔ اشارہ کر دینائی کی جانب یہ جانے اوروہ جانے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگریہ پھرسوال کریں یہ بچہ کہاں ہے آیا، اللہ کا قرآن کہتاہے "فیاران کی بات نہیں ہے۔ اگریہ پھرسوال کریں یہ بچہ کہاں ہے آیا، اللہ کا قرآن کہتاہے "فیاشارت الیہ" اشارہ کرنا عیلی پیغیر کی طرف مفسرین فرماتے ہیں ابھی وہ پالوڑ ہے ہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں، المہان محلہ بھی کہتے ہیں، المہان محلہ بھی کہتے ہیں۔ المہد" یہیں ہوتاہے وہ مجماسم جمایا ہوتاہے۔ ذرامل کر کہدو سے ان اللہ۔

"مَنْ كان في المهد" جوابھى پنگوڑه ميں ہے يہ بولے گا كيے؟ الله كاقر آن كہتا ہے، تمام الخطے ہو گئے \_ چلومر يم كے پاس چلو \_ قريب گئے \_ كہنے لگے بچے تيرى عمر تو ابھى چاردن كى بھى نہيں ہے \_ تمام بستى والے كہنے لگے يہ مريم تحقيے اپنا بيٹا كہتى ہے \_ تو كہاں ہے آيا ہے؟ اب الله كاقر آن انسان كى ذبمن وفكر كومتوجه كرتا ہے كہ جناب عيسىٰ عليه السلام پنگوڑہ ہے بول پڑے \_ ابھى چاردن كے پنج برنہيں ہيں، قال حضرت عيسىٰ عليه السلام بولے:

"إِنِّي عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبيًّا".

الله فرماتا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اے دنیا والوا بیس الله کا بندہ ہوں۔ رب نے مجھے کتاب دی و جعلنی نبیا اور میں نبی بن کرآیا۔ بولونی بن کرآیا، و جعلنی نبیا، میں نبی بن کرآیا۔

اب حساب سے بتاہے کہ اگر کوئی عیسائی آگر یہ کہے کہ تمہارا قرآن بیکہتا ہے کھیلی علیہ

ا كفي ال المام الم

پ لے سے تضہری رہی ہوں۔میرے آقامسکرائے اور فرمایا،اے عائشہ بچھے خرنہیں کہ جو کیڑا نبی کےجسم سے لگ جائے اس پر آگ کی حرارت اثر نہیں کرتی۔

نعرهٔ تکبیر،نعرهٔ رسالت.....

ارے بھی ربانی کیا زندہ بادل کر کہدوہ دینہ والا نبی زندہ باد، ذراز ورسے کہدو کہدیے والا نبی زندہ باد، خشکل کشانبی زندہ باد، حاجت روانبی زندہ باد، مشکل کشانبی زندہ باد، حاجت روانبی زندہ باد، ہم سب کا سننے والانبی زندہ باد۔

ہماراعقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابسۃ ہے۔اگر نبی نہ ہوتا تو کمی کا گذارانہ ہوتا،اگر نبی نہ ہوتا تو پاکستان کے جھنڈ ہے پہ چائد تارانہ ہوتا، یہ نبی کی زندگی سے تمام چیزیں وابسۃ ہیں اور ماننا پڑے گا کہ جو نبی ہے وہ ہر وقت ہے۔کہوجو نبی ہے وہ ہر وقت ٹبی ہے۔کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ چالیس سال سے پہلے نبی ہے، چالیس سال کے بعد نبی ہے، جماعت اہلسنت یہی پیغام دہے رہی ہے دنیا والوں کو کہ جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے پہلے اس کوخربی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں کہ نہیں، وہ تو چالیس سال کے بعد نبی ہوت کہ اللہ کے قرآن سے الوچیس کہ اللہ کے قرآن ذرابتادے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چالیس سال کے بعد نبی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ۔ تو اے نوجوانو! جو بات قرآن کہوہ وہ ت ہے کہ نہیں؟ مل کے کہددو ت ہے، اگر قرآن کہتا ہے۔ ادو جو الو الکتاب کورٹیب فید".

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن لاریب ہے، نبی بے عیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغیرہے، قرآن حق عالمگیرہے، نبی حق کی شمشیرہے، قرآن

ہدایت کیلئے عظیم رہنماہے، نی حبیب خداہیں۔

میری ملت کے نو جوانو!اللہ کا قر آن پڑھواوراس کے الفاظ دیکھو،اس کے معانی کودیکھو، معانی میں مطالب کودیکھواورمطالب میں عشق ومحبت رسول کودیکھو۔ اعلانِ نبوت اعلانِ الله

چالیس سال کے بعد نی نہیں ہے بلکہ چالیس سال کے بعد میرے نی نے نبوت کا اعلان کیا۔ بولانیوت کا اعلان کیا۔ فراز ورسے کہدو نبوت کا اعلان کیا گھر کہا، جر سُل نے آکر "اقوا یا محمد" کہدو وسلی اللہ علیہ وسلم ۔ جر سُل نے کہا اقو اپڑھے ۔ میرے نی فرماتے ہیں ما انا بقادی . میں پڑھنے والانہیں ۔ توجہ ہے نا۔ ذرا نور بیجے میر نے نی فرماتے ہیں ما انا بقادی . میں پڑھنے والانہیں ۔ وجہ نا والون یعن پول لیا کہ میں پڑھا ہوائی نہیں ۔ صدقے جاوں ان کے معنی بول لیا کہ میں پڑھا ہوائی نہیں ۔ حمد تے جاوں ان کے معنی ہیں۔ نی فرماتے ہیں ما انا بقادی میں پڑھنے والانہیں ۔ جر سُل نے پھر کہا پڑھنے ۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا ۔ جر سُل نے پھر کہا پڑھنے ۔ حضور نے کہا میں نہیں بڑھتا ۔ جب چوتی مرتبہ کہا اقد وا باسم دبك الذی خلق . اپنے دب کے نام سے پڑھے ۔ بڑھتا ۔ جب اللہ کا نام آیا تو نبی نے پڑھنا شروع کیا ۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں ، اب نبی چوکے نہیں ۔ یا دب اللہ کا نام آیا تو نبی نے پڑھنا شروع کیا ۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں ، اب نبی چوکے نہیں ۔ یا دب کہنے سے پڑھ لیتا تو آج دنیا والے کہد دیتے کہ جرسی پڑھا تا ہے نبی پڑھتا ہے ۔ میں نے امت کو بتا دیا کہ میرااستاد جرسی نہیں بلکہ وطن ہے۔

اورآ وَا بحصخوب یاد ہے جب میں مدیند منورہ شریف میں پڑھا کرتا تھا، میں نے اپنے تفیر کے استاد سے پوچھا کہ جب ہم قرآن پڑھا کرتے تواس پرکھا ہوتا"ھدہ مکیۃ ھذہ مدنیۃ" کی سورۃ پہکھا ہوا ہے می بکی سورۃ پہکھا ہوا ہے مدنی۔" کی سورۃ پہکھا ہوا ہے مدنی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہنے گئے وہ پچھلے پیغیر سے جن سے کہا گیا آوُنبیوں کتاب لے جاوُ۔اے موئی علیہ السلام کوہ طور پر آوُ اور توریت لے جاوُ۔ین جب باری آئی اور توریت لے جاوُ۔ین جب باری آئی آمنہ کے لال کی ، تورب نے پہیں فرمایا اے محبوب کتاب لے جاوُ۔وہ پچھلے نبی سے کہا موئی پیغیر کوہ طور پر آکر کتاب لے جاوُ،اے عینی پغیر مقام خاص پر آ کر ایک اللہ نے جاوُ،اے عینی پغیر مقام خاص پر آ کر اللہ لے جاوُ،اے عینی پغیر مقام خاص پر آ کر آئی کی دینہ دوالے کی ، اللہ نے فرمایا قرآن بیصرف نبی نہیں کر آئی کہ بینہ دوالے کی ، اللہ نے فرمایا قرآن بیصرف نبی نہیں

المعالق المعال

السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے اور تہارا مولوی کہتا ہے کہ جس نبی کے ہم تھم پر چلتے ہیں وہ عالیس سال کے بعد نی بناتھا، تولہذااس نبی کی طرف آؤجو پیدا ہوتے ہی نبی تھا۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ جولوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مدینے والے پیغمبر جالیس سال کے بعدنی بے تھے وہ عیسائیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ہم کہتے ہیں اگرعیسیٰ علیه السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو جس کے صدقہ میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہے۔ میں لا ہور میں تقریر کررہا تھا، انجینئر یو نیورٹی میں ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا اے ربانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد آقانے نبوت کا اعلان کیا۔ ہماراعقیدہ تو ہے کہ چالیس سال کے بعد نی، نی بے تھے۔ میں نے کہا یہی تو جماعت اہلسنت بات کرتی ہے کہ حالس سال کے بعد نبخ میں ہے۔ بولے ہم نے تو تمام ادبیوں کی زبان سے یہی سنا،خطیوں نے یہی کہا، مقرروں نے یہی کہا، علاء نے یہی کہا کہ جالیس کے بعد نبی بے۔ ہم نے کہانہیں نہیں، چالیس سال کے بعد نی نہیں بے بلکہ بنے کا اعلان کیا۔ بولوایے نی ہونے کا اعلان كيا- پروفيسرصاحب كمن كل نى كب ب تے؟ چاليس سال كے بعدتو اعلان موا يجرنى كب ب تح ين في كماجب ب تح جب كرتباري كب بهي نبيس بي تقى \_ كن كل كس وقت بنع؟ مين نے كهااس وقت بنے تھے جس وفت وقت مجى نہيں تھا۔ كہنے لگكوئى لحدتو ہوگا جس لمحد میں بے تھے؟ میں نے کہالمحہ بھی نہیں بناتھا۔ کہنے لگے کوئی دن تو ہوگا جس ون بنع؟ ميس نے كہاجب دن بھى نہيں بنے تھے۔ كہنے كلى پھركياتھا؟ ميس نے كہالفظ كيا ئېمىنېيى قادنە جىپ تقا، نەكب تقا، نەتب تقا، نەاب تقا، نەج*د هرتقا، ن*ەادھرتقا، نەكدھرتقا، نە*تچر* تها، نه جرتها، نه جن قها، نه بشرتها، نه تمس تها، نه قمرتها، نه برتها، نه بحرتها، نه زمین تهی، نه آسان، نه كىيى تقا، نەمكان تقا، نەحورتقى، نەغلام تقا، نەجنت تقى، نەايمان تقا، نەبلندى تقى، نەبىتى تقى، نە عدم تھا، نہ متی تھی ، نہ چک تھا، نہ ستی تھی ، یا بنانے والے خدا کی ہتی تھی یا بننے والے رسول کی

نعره ہائے تکبیر.....

میرے نبی نے بتایا کہ بیقر آن ہے۔ہم اس قر آن کوقر آن اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے بتایا۔ نبی مکرم نے فر مایا کہ قر آن کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ کہہ دواللہ ہے۔ذراز ورسے،اللہ ہے۔

بعض لوگ بمیں طعند دیتے ہیں کہ تم نبی کی اتی تعریف کیوں کرتے ہو کہ تم خدا بنا دیتے ہو۔ ربانی جماعت اہل سنت کے بلیث فارم ہے قوم کے ان مشکوک اذبان کو متوجہ کرتا پھرتا ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ نبی کوشان دینے والا اللہ ہے، نبوت کا تاج دینے والا اللہ ہے، مزل کی چار دینے والا اللہ ہے، ربانی دنیائے انسانیت کو متوجہ کرتا پھرتا ہے کہ میرے نبی کو تمام درجات، تمام مراتب اور تمام عظمتیں دینے والا بید خود رب کا کنات ہے۔ اللہ نے فرمایا "وَرَفَعنا لك ذكوك" ہے۔ ہمارے نبی ذکر کرنے والا میں جس کا ذکر کیا جائے وہ تو، شان دینے والا تیں شان لینے والا تو، مزل کی چا در دینے والا میں اور گنہ گاروں کو چھپانے والا تو، بیارے جنت میری ما لک تو، کوثر میرا براق بھیخ والا میں نوت تیری، عبادت میری ادر سب نبیوں کے آگے امامت تیری، الوہیت میری ختم نبوت تیری، عبادت میری اور سب نبیوں کے آگے امامت تیری۔

رب اکبر نے فرمایا مدینے والے قرآن نازل کرنے والا میں امت کو علی نموند دینے والا تو، بیارے تیری زبان سے بولنے والا میں تشریح کرنے والا تو اور میرے بیارے جنت میری مالک تو، کو ثر میراساتی تو، کلام میرااوا تیری، تکبیر میری تدبیر تیری، تخلیق میری شفاعت تیری، قدرت میری حرکت تیری، خشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری، خلقت میری امت تیری۔ اگرشان وینے والے کو مانے ہوتو شان لینے والے کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہنے گئے آپ جو بیں تو نبی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی تیم ہم بھی نہیں بناتے۔ آؤ ذرا قرآن سے بو چھ لیں، اللہ الموحین الموحین والی کہدو بھالی

ہے، نبی بھی ہے محبوب بھی ہے۔اس کو ہمیں بلانانہیں ہے۔ائے قرآن اگر میرانبی مکہ میں ہے تو تو مکہ میں چلا جا،اگر مید بینہ میں ہے تو تو مدینہ میں چلا جا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت .....

اگرنی مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے، بولوقرآن کے میں ہے۔ ذرازورے کہدوو قرآن کے میں ہے۔تو جومکہ میں آیاوہ کی بنااور جب نبی مدینة تشریف لے گئے تو قرآن بھی مديخ چلا گيا۔ جوقر آن مدين ميں پہنچاوہ مدنى بنا۔ اب كس نے بتايا كريةر آن ہے۔ اس ملك مين آئين قرآن مونا جائي، دستورقرآن مونا جائي، نظام قرآن مونا جائي \_رياني كہتا ہے قرآن كا نظام تب چلے گا پہلے محمد كامقام چلے گا۔ ديكھئے ميرے حفرات بيلاؤ وُ اسكيكر ہے۔اس میں آپ کوآ واز آ رہا ہی ہے۔اگر اس میں نہ آئے تو لوگ کہیں گے لاؤڈ اسپیکرنہیں ہے بلب لگا ہوا ہے۔بلب سے روشی نہ ہوتو لوگ کہیں گے رید بریار ہے۔ کیا مطلب بلب روشی کے بغیر نہیں، لاؤڈ اسپیکر بغیر آواز کے نہیں گلشن پھول کے بغیر نہیں، پھول نوشبو کے بغیر نہیں، پھول مہک کے بغیر نہیں ، سورج دھوپ کے بغیر نہیں ، دھوپ شعاعوں کے بغیر نہیں ، شعاعیں حرارت کے بغیر نہیں، ساتی جام کے بغیر نہیں، محت محبوب کے بغیر نہیں، حسین حسن کے بغیر نہیں، شہرت نام کے بغیر نہیں، مشین کام کے بغیر نہیں، وزیر وزارت کے بغیر نہیں، صدر صدارت کے بغیر نہیں،خطیب خطابت کے بغیر نہیں،امام امامت کے بغیر نہیں،قر آن مجید سیپاروں کے بغیر نہیں، سیپارے سورتوں کے بغیر نہیں، سورتیں رکوع کے بغیر نہیں، رکوع آیات کے بغیر نہیں، آیات الفاظ کے بغیر نہیں، الفاظ حروف کے بغیر نہیں، حروف زیر و الم بغیر نہیں ، زیر وز برنقطہ کے بغیر نہیں ، نقطے شدومہ کے بغیر نہیں ، شدومہ آواز کے بغیر نہیں ، آواز میرے محدع بی کے زبان کے بغیر نہیں۔

نعره ہائے تکبیراورنعرہ ہائے رسالت....

میں اڑا ایا بتم نے کیا کیا؟ ہم بھی جلے کر کے انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ چین نے ایٹم بم بنایا، جاپان نے ربوکا تھلونا بنا کر ہوا میں اڑا یا مگرمیرے نبی نے ہاتھ سے پکڑ کر بلال کو کعبہ کی حصت یر چڑھا کررب سے ملایا۔

نعره ہائے تلبیرونعرہ ہائے رسالت

مقام انسانیت کوبلند کردیا۔ ہاں بلال کعبہ کی حصت پر چڑھ جاؤ۔اب بلال کعبہ کی حصت برچر ہے۔ فرمایا بلال اذان دو۔ جناب بلال مسكرانے ككے عرض كى آتا، مدينے ميں اذان دى هى تورخ كياتها كعبه كى طرف، سفر مين اذان دى هى تورخ كياتها كعبه كى طرف، بدر مين اذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، سارے راستہ میں میں اذان دیتا آیا تو رخ کیا تھا كعبى طرف، اب تو آقاآپ نے كعبے كاوپر چر هاديا اب رخ كره كروں ميرے آقا مكرائ، كعبه ك كعبد مكرائ ميرب بيارب ني كريم فرمات بين، بلال كيا كت بو، عرض کی آتا جہاں میں نے اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، آج تو آپ نے کعبہ کے بھی او پر چڑھایا۔اب رخ کدھر کروں۔اب سنومیرے بیارے نبی کی بیاری بات میرے آ قا فرماتے ہیں، بلال ٹھیک کہتے ہو، مدینے میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،سفر میں اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، بدر میں اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، اب راتے میں اذان دیتے ہورخ کیا تھا کعبہ کی طرف، بلال اب کیا دیکھ رہے ہو، میں نبی نے مہمیں کعبے اوپر چڑھایا ہے ابتم اینے نبی کی طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔

نعرہ ہائے تکبیر اور نعرہ ہائے رسالت

اشاره فرمادیا که کعبه پرجهی چژه جاو تورخ نه پھیرنا۔اگر کعبہ کی بلندیوں پرجهی چژه جاوُ تو بھی اپنے نبی سے رخ نہ چھیرواور آج بیکہا جائے کہ نبی ہماری طرح ہے، کھا تا ہے بیتا ہے چلتا ہے، بازار میں مہلتا ہے، نی کے ہاتھ ہیں، نبی شادی کرتا ہے۔قرآن کہتا ہے نبی کر الگلیاں دیکھتے ہوتو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے بھی تو دیکھو، اگر نبی کے ہاتھ کودیکھنے ہوتو قمر کے دونکڑے ہوتے بھی دیکھو۔ الله الله كون ٢٠ كها رحيم - آپ بھي كهه دو رحيم - زور سے كهه دو رحيم - بسم الله الرحل الرحیم۔اللہ تورجیم ہے۔ میں نے کہا قرآن ہے اکیلا اللہ ہی رحیم ہے یا اور کوئی بھی رحیم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذرا چلومہ پنہ کی طرف۔اے قرآن ذرابتا کوئی اور بھی رحیم ہے۔ الله فرما تاہے:

لقد جَاء كم رسول مِن انفسكم عزيز عَليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم.

الله فرماتا ہے میں بھی رحیم، میرانی بھی رحیم ۔ مگر میں رحیم بنانے والا اور وہ رحیم بننے والا ۔ تو جہ ہے نا۔ ہم نبی کوخدانہیں بناتے ۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں نہ خدا ہے، نہ خدا ہے جدا ب- يرتووَما ينطق عن الهوى ب- آج مار يقين اس لي فتم مو يكم بين اس لي كەد نيا دالوں نے عظمت دنبوت كوتولنا شروع كرديا ہے۔ تولنے سے كيامطلب، اتنا تھا كہ اتنا تھا، اتناتھا کہ جتنا تھا، اتنے کتنے جتنے کے چکر میں نہ جاؤ۔ کہددودینے والا جانے اور لینے والا جانے۔میرے بزرگواور دوستو! آپ جتنے یہاں جلوہ افروز ہیں،اللّٰد کاقر ن کہتا ہے کہاللہ نے جو درجے نی کو دیتے وہ کی کو دیے ہی نہیں۔ ہارے نبی بےمثل ہیں، عمل انسخی ہیں، بدرالد چی ہیں۔میرے نبی کے نام تو ہر درد کی دوا ہیں۔میرے نبی کے نام تو ہر مرض کی شفا ہیں۔میرانی رحت دوسراہے۔اس کی تعریقیں کرنے والاتو خود خداہے۔



میں جن دنوں میں سعودی عرب میں پڑھا کرتا تھاان دنوں کی بات ہے۔ مجھے عربی کہنے لگے بیدد یکھا ہے کعب شریف میں نے کہا بداللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے۔ کہنے لگے جب نی كريم نے مكه فتح كيا توبلال كوبلايا اور فرمايا كه اے بلال قريب آؤ كعبد كى حصت پر پڑھ جاؤ اور اذان سناؤ۔ اب توجہ لیجئے بلال کعبہ کی حصت پر چڑھ گئے۔ آج ڈانجسٹ بڑھنے والا نوجوان کہتا ہے اےمولو یوتم جلے کرتے ہو، چین نے ایٹم بم بنایا، جایان نے ربر کا تھلونا ہوا كرتے ہيں ميں نے كہا چلو بھى آپ كى بات ہى مان ليتے ہيں كدا كرنى عائب ب، چر بھى تو تہیں نہیں ہے۔ بھیا میرے گھر برکوئی آیا اور بولا کدربانی سے ملنا ہے۔میرے گھر والے کہیں محےربانی گھرے غائب ہے۔ بھی گھرے غائب ہے مجد میں تو حاضر ہے۔اگرمجد میں نہیں تو گھر میں ہوگا۔ گھر میں نہیں تو ملتان کے کسی حصہ میں ہوگا۔ اگر ملتان میں نہیں تو لا ہور میں ہوگا۔اگر لا ہور میں نہیں تو آزاد کشمیر کے کسی جھے میں ہوں گا۔ جب یا کستان نہیں تھا تو مدينه يزه ربا تفامدينه مين نبين تو مكه مين مون-اگر دبال نبين تويبال محج-تم كتب موني غائب ہے۔ گریہتو مانناہی پڑے گا کہ کہیں تو ہے۔ بھئ اگر نبی غائب ہے تو اللہ کی رحمت کے خزیے میں ہے۔ اگر حاضروناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے۔ سیدالبشر ہے تو مدینے میں ے۔اگردور ہے قرمومن کے سینے میں ہے۔



الله تعالى ارشاد فرماتا ب"قل إنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني" الميري في اعلان کردد کهتم الله کوراضی کرنا چاہتے ہوتو بھراورکوئی راستیبیں، "فساتب عونسی، تم میری تابعداری کرو، نبی کے دروازے پر آؤ۔ جب نبی کے دروازے پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کی انعاملیں گے۔اس کی تشریح خودرب العالمین كرتا ہے۔الله تعالى فرماتا ہے" يحب كم الله" الله تم سراضى موجائ كا-"ويغفر لكم ذنوبكم" الله تعالى تمهار سار ح كناه بحى بخش دےگا۔ بولوسارے گناہ بھی بخش دےگا۔ کہااے اللہ تو تو جبار ہے۔ کہا ویے تو جبار ہوں، قہار بھی ہوں، کیکن جب مدینے والے کے دروازے برآتے ہوتو میں جبار نہیں رہتا بلکہ "واللُّه غفور رحيم" كرالله مربان موجاتا ب-مدين والے كدرواز ي چوكمى آيا اس کومراتب مل گئے۔اس کے درجات بلند ہو گئے۔ذرہ تھاستارہ ہو گیا ،ادنیٰ تھا اعلیٰ ہو گیا ، قطره تقا بوندین گیا، بوند تھی لہر بن گیا،لہرتھی موج بن گیا،موج تھی دریا بن گیا، ہاں ہاں عمرتھا فاروق اعظم بن گیا،عثان تھا جامع القرآن بن گیا،علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبش غلام تھا

اللُّهم صل عليِّ سيدنا مولنًا محمدٍ و عليَّ الِ سيَّدنا مولينا محمدٍ و بارك وسلّم عليه.

نعره مائے تکبیرونعره مائے رسالت .....

لوگوں نے کہاوہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان پینجبراپے لشکر کے ساتھ جارہے <u>تھے</u> توجه بنارالله تعالى فرماتا بكرجب حضرت سليمان عليه السلام الي الشكر كے ساتھ جانے لَّهُ وَ"قالت نملة" أيك چيون كيز كي ايها النمل ادخلوا مساكنكم" كيز كي ال چیونٹیو جلدا پنے غاروں کی طرف چلی جاؤ ، کہیں سلیمان پیغیبر کالشکر ہمیں رگڑ ہی نہ دے\_ سلمان عليه السلام اپنے تخت پرجلوه گر جي اور اشكر جرار آر باہے اور ايك چيونى كهدرى ہے چيونيُول سي، "ياتها السمل ادخلوا مساكنكم" اع چيونيُول جلدى كرواورايخ غاروں کے اندر تھس جاؤ ،اس لئے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمیں پاؤں سے رگڑ ہی نہ د\_د\_الله تعالى فرماتا ب"فتبسم ضاحكا من قولها "حضرت سليمان عليه السلام چيوشى كى بات م مرائے۔ میں آپ سے بو چھتا ہوں کہ آپ میں جوزیادہ سننے والا ہووہ ایک چیوٹی کو پڑ کر کان میں رکھے اور سے کیا کہ رہی ہے۔ ایک چیوٹی نہیں بلکہ ایک لاکھ چیو ٹیمال پکڑو، ایک کروڑ چیونٹیاں پکڑواورکان میں رکھواور بتاؤید کیا کہتی ہیں۔ بڑے بڑے سائنس کے آلات ایجاد ہوئے ،کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ یہ چیوٹی گھٹ کرچلتی ہے یاقدم اٹھا کرچلتی ہے۔ ليكن الله تعالى كبتاب "فتبسم صاحكاً من قولها"حضرت سليمان يغيراس يوفي كى آواز سے مسرا پڑے۔آپ نے تبسم کیا اورجس چیوٹی کی آواز آپ نہیں کن سکتے نی نے ک لی۔ بولو نبی نے من لی۔ جب حضرت سلیمان پنجمبراللہ کی عطا کردہ طاقت سے چیوٹی کی آواز کو س سکتے ہیں تو ہمارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینے میں رہ کر الله کی طاقت سے پہال كولوكون كايار سول الله كهناس مكت بين كنبيس؟ بلكه سنت بين-

نعره بائے تكبير ونعره بائے رسالت

بعض لوگوں نے بیں کہنا شروع کر دیا، اجی نبی تو غائب ہے۔ آپ یارسول اللہ کی باتیں

ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول میں کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا۔میرے نبی نے بلال کو سنے ے لگایا اور فر مایا بلال میرے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاسکتے تم جنت میں جاؤ ہے۔ عرض كى آقامين جنتى مون؟ فرمايا جنتى بي جنتى ، توجه كيجئ جنتى فرمايا جنتى - اب بلال محبت ك اندازيس آئ - كمن كل مين يهلي جاؤل گا؟ كها بال تم جنت مين يهلي جاؤ مح -اب بلال بوے ادب سے بوچھتے ہیں کہ نمازیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا نمازیوں سے بھی پہلے۔ عابدین ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں عابدین ہے بھی پہلے۔ اچھا شہیدوں ہے بھی پہلے؟ نبی نے فرمایا شہیدوں سے بھی پہلے۔ کیا صحابے سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں صحابہ سے بھی پہلے۔ کیا آپ كصديق بي بيلي؟ فرمايا ہال صديق بيجي بيلے -آپ كے مائكے موع عمر يجي يهلى؟ فرمايا بال ميرے مائل موع عمرے بھى يہلے۔ اچھاعثان سے بھى يہلے؟ ميرے نبي فرماتے ہیں عثان غن سے بھی پہلے۔ اچھا آپ کے اہل بیت سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میری اہل بیت ہے بھی پہلے۔ بلال عشق کی اہر میں آئے ، کہنے گھ ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیاء ومرسلین ے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں تمام نبیوں سے پہلے۔ بلال کاعشق اٹھا۔ پوچھنے لگے آپ ہے بھی يهلي؟ فرمايابال مجه محمد سے بھی يہلے۔

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت .....

جب میرے نی نے فرمایا، مجھ ہے بھی پہلے۔بلال قدموں میں گر پڑے۔رورو کے کہنے لگالله كرسول دنياوالي كياكهيل كيامتي آ كرسول بيهيدآ قامجت مين بات موكئ تهي، اب آپ بات کوبدل کیجئے۔میرے نی کا چیرہ مقدس سرخ ہوگیا۔فر مایا بلال سن لے، کا ئنات بدل عمّی ہے، زمین بھٹ عتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضا کیں اپنار خبدل عتی ہیں، پہاڑ اپے مقام سے بہٹ سکتے ہیں،آسمان تابی کیلئے اپنے جبڑے کھول سکتا ہے، سمندروں کا پانی خنگ ہوسکتا ہے، کا ننات کا نظام بدل سکتا ہے مگرختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوسکتی۔

آ قا پھر کیا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن جس سواری پر میں بیٹھا ہوں گا ،اس سواری کی لگام تو

دنیا کا امام بن گیا، پھریہ شان ملی۔اے بلال سب سے پہلے جنت میں تہمہیں جاؤ گے۔اس وفت تک صبح نہیں ہوتی جب تک حضرت بلال اذ ان نہیں دیتے ۔ میں تین سال تک مدینہ مزورہ میں پڑھتارہا۔ میں نے وہاں مدین شریف میں دیکھا، جب مجدمیں جاتے تھے، جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان ہے یو چھلو۔ مدینہ منورہ کی معجد میں ایک ہی وقت میں پانچ اذا نیں ہوتی ہیں۔ایک ہی وقت میں۔ پہلے ایک موذن اذان دیتا ہے، پھر چار آدمی اس کی نقل ا تارتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں نے عربیوں ہے پوچھا کہ مکہ میں ایک ہی اذان پاکستان میں ایک وفت میں ایک اذان الیکن یہاں مدینه منور ہ میں ایک آ دی اذان کہتا ہے اور پھر جار آ دی اس کے ساتھ آ واز ملاتے ہیں۔ کہنے گئے تہمیں خر نہیں، نبی دوعالم کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی کہ بلال کی آ واز بلندنہیں ہے گھروں تک اس کی آ وازنہیں آتی ۔ نبی دوعالم نے فر مایا کہ ہم بلال کیلئے قانون تو ڑ دیتے ہیں ۔ ہر محید میں ایک ہی وفت میں ایک اذان ہے لیکن بلال اذان دیے تو تم لوگ مجد کے جاروں کونوں پر کھڑے ہوجایا کرواور بلال کی آواز کو بلند کیا کرو۔ بلال کو ہٹانا ناممکن ہے۔ایک دفعہ ہٹا کے د کیولیا۔فاروق اعظم نے شکایت کی کہان کی آواز بلندنہیں ہے زبان میں ' لکنت' ہے۔فرمایا چلوعرآج آپ کی ہی مان لیتے ہیں۔ بلال صبح اذان آپ نہ کہنا۔ بلال کی آنکھوں میں نم، چبرے پرالم اور دل میں غم \_ بلال کارونا تھا اللہ کی رحمت کو جوش آنا تھا۔ پھر وہی عمر آئے \_ کہا ابن خطاب كيسے آئے ہو؟ كہنے لگےرات كمي ہوگئي،سوسوكر كمر دردكر گئي، صبح كاذب جاتى نہيں اورصادق آتی نہیں ، صبح کاوفت ہوتانہیں میرے نی فرماتے ہیں"اصب یا عسم انسا اصلى دې معتين "صبر کروغمريين ذرادورکعت نوافل پڙهون - ميرے ني نے ما تعافتم نوت زمین پدر کھا۔حضرت جرئیل پرواز کر کے آئے۔فرمایا"سین بلال عندالله شین" کہ بلال كسين رب كے نزد كيشين ہے۔ جب تك بلال لكنت والى زبان ہلائے گانبيں صبح كى لو یصے گی نہیں ۔ فر مایا جاؤ بلال کو تلاش کرو۔ جب حضرت بلال کی تلاش کی گئی تو حضرت بلال مجد کے ایک کونے میں آ ہو دکا کررہے تھے۔ فر مایا بلال آ جا وَاذان پڑھو۔حضرت بلال نے روتے

مثال ہے۔ ہمارے نی میں کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے نی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا نبی تمام عيوب سے ياك ب-اس وحم نبوت كا تاج دين والاتمام عيوب سے پاك ب-وه الله رب العلمين ہے۔ اگر ہم ميكهدين، دنيا والو! نعوذ بالله ، نعوذ بالله نبي ميں عيب موتا ہے، پھر جمیں قرآن میں بھی شک کرنا پڑے گا ،شریعت میں بھی شک کرنا پڑے گا ، ہماراعقیدہ صاف اورايمان ہے كه في ياك ہے، في كے صحابہ ياك بين، في كى الل بيت ياك ہے، في كا باتھ بھی یاک، نمی کی زبان بھی یاک، نمی کی زبان ان کی نہیں ہے، نبی کی زبان''لسان اللہٰ'' ہے، نی کا تھم امراللہ ہے، نبی کی شفقت رحت اللہ ہے، نبی کا تھم امراللہ ہے، نبی کا دستور آئین اللہ ہے، نبی کی نورانیت نوراللہ ہے، نبی کاسبق لا الله الاللہ ہے اور نبی کا سارا وجود محمر رسول اللہ ہے۔تویہ چند گزارشات تھیں جن کی طرف میں نے آپ بزرگوں، دوستوں کی توجہ دلائی کہ آج ملک پاکستان میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی اہل بیت کو گالی دے رہاہے، کوئی اہل بیت کی طہارت میں نقص تلاش کر رہا ہے۔ جماعت اہل سنت الی جماعت ہے جو تمام کو مانتی ہے،اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے، نبی کی ختم نبوت کو مانتی ہے،صدیق کی صداقت کو مانت ہے، عمر کی عدالت کو مانت ہے، عثمان غنی کی شرافت کو مانتی ہے، علی کی شجاعت کو مانتی ہے، امام ابوصنیفہ کی فقاہت کو مانتی ہے اور گیار ہویں والے بیر کی ولایت کو مانتی ہے۔ہم کسی سے الجمنانہیں جاہتے۔ہم صاف علی الاعلان کہتے ہیں، جومدینے والے کے در کاغلام ہےوہ ہمارا امام ہے۔ ہمارے نزد کی معیار ایک ہی ہے اور وہ محر عربی صلی الله علیه وسلم کی ذات ہے۔ جو اس نبی کے دروازے پہ آیاوہ کا میاب ہو گیا، جا ہے کتنا بڑا متقی ہو، جا ہے جتنا بڑا علامہ ہو،اگر وہ نبی کے دروازے سے دور ہے تو وہ مسلک حق سے دور ہے۔ وہی قرآن والا ہے جو صاحب قرآن کی عظمت کوسلام کرتا ہے اور نبی کو بے مثال کہتا ہے۔

نعره ہائے تکبیرنعرہ ہائے رسالت

آج آپ جتنے بھی حالات دیکھ رہے ہیں،اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے درود یاک کی کثرت کوچھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں: بلال کے ہاتھ میں ہوگ ۔ تو آ گے آ گے غلام بن کرآئے گا، میں چیچھے بیچھے سردار بن کرآؤں گا۔ درود یاک پڑھئے۔

ٱللُّهِمَّ صَلَّ عللي سيَّدنا ومولنا محمدٍ وعلى الرسيّدنا ومولينا محمد و بارك وسلم عليه.

میری ملت کے نوجوانو اعشق ومحبت کی تنها کیال عشق رسول کی دادیاں کچھاور ہیں۔اگر ہم عزت چاہتے ہیں،عظمت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، اقبال چاہتے ہیں، بخت چاہتے ہیں،اپ ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اورکوئی راستہیں ہے۔

ولوانَّهم اذظلموا انفسهم جاؤك .....كونَي دروازهُ بين كونَي راستُنبيس بـوه ایک ہی دروازہ ہے کدمدیندوالے کے درباریہ میں آٹایڑےگا۔"واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا" الله کی ری کومضوطی ہے پکڑو، فرقے فرقے مت بناؤ الله کی ری کون ہ، نبی کا آستانہ ہے۔ یہ نبی کی چوکھٹ ہے۔ہم چاہتے ہیں کداس ملک میں نبی کی شریعت ہو،اس ملک میں آئین قرآن ہو،اس ملک میں قرآن کی شاہی ہو۔قرآن کہتا ہےاس وقت تک میری شاہی نہیں ہوگی جس وقت تک ایک مدینے والے کے در کی گدائی نہیں ہوگی محترم حضرات! میں نے مختصر سے وقت میں جوآیت پڑھی تھی اس کی تشریح میں میں نے چند باتیں عرض كى يي \_رب اكبرفر ما تا بح "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني" المني دوعالم اعلان كردو،اگرآپ الله كوراضي كرناچا يتح بين توالله اليه راضي نبين بهوگا، بلكه "ف اتب عوني" تم میری تابعداری کرو،میرے دروازے پہ آؤ۔اللّٰدتم سے راضی ہوجائے گا۔تمہارے گناہ بھی بخش دےگا۔ اگرتم نبی کے دروازے پرآجاؤ گے تووالله غفور رحیم، اللہ ممریان ہو جائے گا اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یبی وہ پکار ہے، یبی وہ آواز ہے جو جماعت ابل سنت کے ہرپلیٹ فارم ہے ہم دنیائے انسانیت کودے رہے ہیں، کداے لوگو! ہمارے ملک میں تب امن ہوگا، ہمارے ملک میں تب اتحاد ہوگا، جب ہم نی پاک کے سچے غلام بن کر ترانے بچائیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ ہمارا نبی بے مثال ہے۔ کہو ہمارا نبی بے مثل وب

الم المحالية المحالية

"من صلى على وجبت له شفاعتي".

جس نے ایک دفعہ بھی مجھ پر درود پاک پڑھ لیا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہاتھ بکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ دیکھئے بھی آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی عاب، نبى فرماتے ہيں "قرة عيني في الصّلوة" "نمازميري آكھول كى شندُك بـ ميري نی فرماتے ہیں جونو جوان نماز پڑھتا ہے اوراس کے بعد مجھ پردرود پڑھتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔' اللہ اکبر کیرا'' نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ،رکوع کرتے ہیں،اس کے بعد التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔اب اللہ تعالی فرما تاہے میرے نبی پر درود پڑھ، تمام تبیجات کے بعد، تمام آیات قرآنی کے بعد الله نے التحیات میں بھادیا۔ اگر الله جاہتا تو يهل بھی تو رکھ سکتا تھا نا، مگر اللہ تعالی نے پہلے درودنہیں رکھا بلکہ آخر میں رکھا تا کہ سمی کے ذہن میں بیغلط بنمی ندرہے کہ کوئی ہیے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔اس کابیشک دور ہوجائے کہ التحیات کا بہانہ ہے بلکہ مدینے والے پر درود پڑھوانے کا نشانہ ہے۔ نعره مائے تکبیرورسالت.....



بیٹے کر درود پڑھالو، کھڑے ہوکر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں بیٹے کے درود پڑھوالیا اور جنازے میں کھڑے ہوکر درود پڑھوالیا۔ دیکھئے جنازہ سامنے رکھا ہو، ہاتھ بندھے ہوتے ى، رخ كعبك طرف ، وتاب، كهنا جا بتاب "اللُّهـةً اغـفـر لـحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا وانشا" الله تعالى فرما تا م بخثوانا بعد ميس بهلي میرے یار پردرود پڑھ لے۔اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ نماز میں بیٹھ کے درود پڑھالیا، جنازے میں کھڑے ہوکر درود پڑھالیا،الیکش کا دورآیا تویارسول اللہ کا نعرہ لگوالیا، مشکل وقت آیا تو دا تا کے قدموں میں پہنچا دیا اور کوئی بڑی مصیبت آئی تو ختم پڑھوا کے حلوے کی دیگ میں چچچہ چھروایا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت....

الله تعالی نے اپنے نبی کے سارے کام لے لئے اوروہ اپنے محبوب کیلئے ہر کام لیتا ہے۔ کیونکداس کا وعدہ ہے کہ ہر جگہ تیرانام، قرآن کے سیپاروں میں تیرانام، مجد کے منبر ومحراب یہ تیرا نام، مفتی کے فوی میں تیرا نام، فقید کی فقد میں تیرا نام، خطیب کے خطبہ میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرانام ،مقرر کی تقریر میں تیرانام ،مفسر کی تغییر میں تیرانام ، مدبر کی قد بیر میں تیرانام، جرئیل کی پرداز میں تیرانام، فرمایا اے بیارے لالہ زاروں میں تیرانام، سندرکی مچھلیوں کی زبانوں پہ تیرانام،فضاکے پرندوں کی زبانوں پہ تیرانام، جنت کی وسعتوں میں تیرا نام، کوٹر کے پیالوں میں تیرانام اورا بے پیارے میرا دعدہ ہے جہاں ہوگا خدا کا نام، وہیں ہوگا مصطفے كانام \_الله رب العزت كانام برجگه ب\_ جہال جہاں الله كانام بو بين و بين رسول الله کا نام ہے۔ تو ای گزارشات کوآپ قبول فرمائے۔ میں الله کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الله تبارک و تعالی ان میرے نو جوانوں کے عزائم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب لوگ ہارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کام کررہے ہیں اور یہ ہمارے رحمانی صاحب ہیں اور بہ ہمارے دوست مبارک بھائی صاحب، ہمارے نو جوان ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی نوجوان ہوں اور میں اپنے تمام ملتان کے ٹی نوجوانوں ہے کہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں ر بانی کی ضرورت ہوگی ،آپ ر بانی کو حاضر پاؤگے اور جہاں بھی جماعت اہل سنت کے قائد کا خون ہوگا، وہاں ربانی سرکٹانے کیلئے ہمہ وقت حاضر رہے گا اور دنیائے انسانیت کو بتائے گا ہاری رگوں میں کانگریس اور اندرا کا خون نہیں ہے بلکہ ہماری رگوں میں مجموع بی کے نعرے ہیں کیوں کہ جارامسلک حق جو ہے، بیروہی مسلک تو ہے جو کہ صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا،عثمان غنی کا تھا،مولی علی کا تھا، ہمارا مسلک وہی ہے جو کر بلا کے شہیدوں کا تھا اور ہم علی الاعلان به بات كهنا چاہتے ہيں كه ہم قلندرلوگ ہيں، درويش لوگ ہيں، فقيرلوگ ہيں۔ کون کہتا ہے کہ دارا وسکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا

نعرہ ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت



نُحمدةً و نصلي علىٰ رسوله الكريم ا العد فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم. بِسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

يُس والقرآن الحكيم صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله الكريم.



اس وقت دنیا میں طب، حکمت، ریاضی ،علوم وفنون ،منطق ،فلسفه، سائنس، فقه، قانون، تاریخ، جغرافیه اور دوسرے تمام مضامین کی لاکھوں اور اربوں کتابیں موجود ہیں لیکن بیسب کتابیں ایک طرف اور ایک قرآن مجید ایک طرف۔ دنیا کی بیسب کتابیں ہماری زندگی کے كى ايك حصے كى طرف را ہنمائى كرتى ہيں۔طب وحكمت كى كتابيں صرف جسمانى ياريوں اوران کے علاج اور نسخہ جات بتاتی ہیں۔ ریاضی کی کتابیں صرف شاریات بتاتی ہیں۔منطق کی كتابين صرف استدلال كرناسكهاتي بين \_نقه كي كتابين صرف فقهي مسائل كالتذكره كرتي بين، تاریخ کی تماییں صرف گزرے زمانے کے واقعات ساتی میں کیکن قرآن مجیدان سب کتابوں

یہ کتاب فقہ میں مسائل کی بنیاد ہے،منطق میںمضبوط استدلال ہے، فلیفے میں گہری فکر

الم المحمد المحم



فقیر بنو، روحانیت حاصل کرو، روحانیت کی طرف آؤ، اسلام کے آئین کوسمجھو، آئین قر آن کو بھو، اسلام کو بمجھو، قر آن کے نظام کو بمجھو۔ قر آن کا نظام تب بمجھ میں آئے گا، پہلے قر آن والے کودیکھو۔ مدینے والے پیغمبر کے بغیر دین نامکمل ہے۔ دین تو نام نبی کا ہے ، نماز تو نام ہی نی کا ہے۔اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، میں نے کہا قرآن کیے پڑھوں؟ قرآن نے کہالـقــد کــان لکم في رسول الله اُسوة حسنة، صحابـــــکہا گیانماز پڑھو\_صحابـ نے عرض کی کیسے پڑھیں؟ رب اکبرنے فر مایا میرے یار کوآ گے بڑھادو، وہ کھڑا ہوجائے تو تم مجھی کھڑے ہوجاؤ،وہ جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ،وہ تجدہ کرے تو تم بھی تجدہ کرو،وہ سلام بچيرے تو تم بھی سلام چيرو۔اس کا کھڑا ہونا قيام بن گيا،اس کا جھکنارکوع بن گيا،اس کا ماتھا جھکا نا بیجود بن گیا، نبی کا آرام سے بیٹھنا بدالتیات بن گیا۔اب اگرکوئی آدمی کیے کہ میں مبارک ہوں، میں تو دو بحدول کے بجائے تین مجدے کروں گا، میں تو زیادہ اللہ کی توحید بیان کرولگا میکن الله کا قر آن کہتا ہے وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یا اللہ کیوں؟ وہ تیرا موحد ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ تعداد میں کہتا ہے۔ الله ارشاد فرماتا ہے تھیک ہے سجدہ کرنا چاہتا ہے، کیکن مجھے تیسرے تجدے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے مدینے والے نے مجھے میہ سجدہ نہیں کیاہے۔مدینے والے کی اداؤں کا نام نمازہے۔

> الله تعالی مجھے اور آپ سب کو مل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین) وَمَا علينا الاالبَلاغ المبين.

> > "السّلام عليكم"

جس درخت کے بینچے بیٹھ کر پڑھتے وہ درخت جھک جاتا تھا، آسان کے پرندے زبورین کر ينچ اتر آتے تھے، گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کرسننے لگتے تھے،لوگ جوق در جوق آکر ز بور کی ساعت کرتے تھے۔زبور کے بارے میں ہماراایمان ہے کہ بیاللہ کا کلام تھا۔ یہ ' وحی من اللهُ ' مَنْي لِيكن اب زبور كتاب بهي جاتي ربي اور حضرت داؤ د كي شريعت بهي جاتي ربي \_ اب ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت نہیں...اور قرآن کے بعد کوئی کتابیں نہیں۔ جیے کوئی دوسرا نی نہیں آسکتا، ویے کوئی دوسری آسانی کتاب نہیں آسکتی سوال سے پیدا ہوتا ہے كەز بوركو سننے كىلئے تو رب نے جانورول، پرندول اور بہاڑوں تك كو حكم دے ركھا تھا ليكن قرآن کے سننے کیلئے کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ حفرت اسید بن حفیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔عرض کی ،حضور! میں اپنے کمرے میں تلاوت کرر ہاتھا، باہر حویلی میں میر انگوڑ ابندھا ہوا تھا اور ساتھ پنگوڑے میں میر ابچے سویا ہوا تھا۔ جونہی میں نے اندر تلاوت شروع کی باہر میر ا گھوڑ ابد کنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا اور اس خیال سے کمرے سے باہر آنے لگا کہ تہیں گھوڑے بچے کونقصان نہ پنچائے ،لیکن جونبی میں نے تلاوت روکی ،گھوڑے نے بد کنا ہند کر دیا۔ میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ گھوڑے نے پھر بد کنا شروع کر دیا۔فرماتے ہیں آخر میں اینے کرے سے باہرآیا۔میں نے دیکھا کہ میری حویلی ہے آسان کی طرف ایک لمبی قطار بن موئی ہے اور سورج کی کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جومیری حویلی سے آسان کی طرف جاری ہیں۔ بیان کرمیرے نبی مسکرائے۔فرمایا"اے اسید بن حفیر، جب تو قر آن پڑھ رہاتھافر شتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے۔ جب تو تلاوت روک کر بابرآ ر ہاتھا، بیفرشتے واپس جارہے تھے'' محترم سامعین!

اس واقعہ سے خوب سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر زبور پڑھی جائے تو پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھی آ کرسنیں ،اگرز بور پڑھی جائے تو جانوروں کے غول کے غول بھی آ کرسنیں ،اگرز بور پڑھی جائے توانسانوں کے دیتے کے دیتے بھی آ کرسنیں انکین اگر آن مجیدیڑھا جائے تو بیز مٹی مخلوق تو کیا؟ آسانی فرشتے بھی آ کرسنیں۔ ب،سائنس میں خود کا کنات کے موجد کی تھیوری ہے، قانون میں صدادت ہے، ادبیات میں غضب کی شیرین وحلاوت ہے، تاریخ میں عبرت کاسبق ہے، دینیات میں حق ہے، سیاسیات میں امام ہے،معاشیات کا نظام ہے،معاملات میں شرافت ہے، غرض کہ ہرمضمون اور ہرعنوان میں قرآن جڑ ہے۔ڈاکٹر ہو یاوکیل،مزدور ہو یامستری،امیر ہو یاغریب،استاد ہو یا شاگرد، واعظ ہویا نعت خوان ، انجینئر ہویا میکینک ، تاجر ہویا محنت کش ، مر د ہویا عورت ، ان پڑھ ہویا عالم، برا ہویا چھوٹا،سب کیلیے قرآن ہدایت ہے،سب کیلیے صراط متقیم ہے،سب کیلیے حجت ہے،سب کیلئے راہ نجات ہے،سب کیلئے سب کچھ ہے۔

اب سوینے کی بات میہ کہ باتی سب کتابیں ہماری ممل راہنمائی کیوں نہیں کرتیں اور ية قرآن مجيدسب كونجات كاراسته كيے دكھا تا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے كه باقی سب كتابيں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے ہیں، جس نے ہم سب کو بنایا ای نے ہم سب کو بچایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ای نے ہمیں جینے کا طریقة سکھایا، جس نے ہمیں رزق دیاای نے ہمیں حلال وحرام کا فرق بتایا، جس نے ہمیں عظل دی ای نے ہمیں علم دیا، جس نے ہماری تقدیر بنائی اے نے ہمیں تدبیر بتائی، جس نے ہمیں تاج پہنایاای نے ہمیں راج سکھایا،جس اللہ نے ہمیں جیسے بنایاای اللہ نے ہمیں ویسے سکھایا، جس الله نے ہماری خلقت کا سامان کیا اس اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، قرآن مجید سراسر ہدایت ہے،صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ،صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ کا ئنات کی ہر مخلوق کیلئے ہدایت ہے۔

کیوں کہ قرآن مجیداللہ کا کلام ہے اوزاللہ کے کلام کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ کا کنات کے ہر ذرے کی راہنمائی کرتا ہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔اس زمانے میں بِهارُول اوردر ختول كيليّ خدا كاحكم تها"يا جِبَالُ أوّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ" كها يرندواور بہاڑو،میرے پغیرداؤ دکی زبان سے جو کلام نکاتا ہے اسے سنو قصص الانبیاء میں ہے، جب حضرت داؤ دعلیہ السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا رک جاتا تھا،

## خصرت موی ایشا کی قرات

کوں کر آن مجیدایک ہمہ گیر کتاب ہے۔ یہ کتاب زمین وآسان کے وسیع وعریض محیط کوبھی احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک قرآن کی راہنمائی ہے۔اب قیامت تک کی آنے والی نسلوں کیلئے قرآن راہنماہے۔ کوئی ولی ہو یاعابد،کوئی زاہد ہو یامقی ،کوئی نمازی ہو یاغازی،کوئی قطب ہویاابدال،سب کے سب ای قرآن کے محتاج ہیں۔اس قرآن مجیدے راہنمائی حاصل کئے بغیرکوئی جارہ نہیں۔ ایک دفعہ حفرت عمر تورات پڑھنے لگے۔ادھر حفرت عمر تورات کے ورق بلٹتے جاتے تھے، ادھرمیرے نبی کے چہرے کے اثر ات بدلتے جاتے تھے۔آپ کا چپرہ لال سرخ ہوگیا۔ حضور عليه الصلوة والسلام كو جب كوئى بات نا گوارگز رتى تو آپ كا چېره مبارك سرخ ہوجايا كرتا تھا\_ حفرت صديق اكبرساته يبيطي تتے كهاا عرا تيرے ماں باپ ہلاك موں ، تو ني صلى الله عليه وسلم کے چبرے کوتو دیکھ ۔حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنہ نے سراٹھا کردیکھا۔ رسالت کے چبرے پر جلالت کے آٹارنظر آئے ۔ تورات کوفوراً بند کیا اور کہاحضور! بیتورات بھی تو اللہ کی طرف ہے آئی ہے۔ یہ بھی خدا کا کلام اور قر آن بھی خدا کا کلام، یہ بھی نبی پراتری،قر آن بھی نبی پراترا، یہ بھی وی کے ذریعہ آئی، قرآن بھی وی کے ذریعہ آیا، بیبھی جرائیل لے کرآئے قرآن بھی جرائيل كرآئ سير كرحفور كي زبان نبوت في جنبش كى فرمايا عمراتم كهت موريجي ني لے کراور قرآن بھی نبی لے کرآیا۔ یادرکھو! اگرآج موکٰ بھی یہاں آ جائیں تو وہ اپنی اس تورات کا ہادی بن کرنہیں آئیں گے۔اگرآئے گا تو میرے قر آن کا قاری بن کرآئیں گے۔



معلوم ہوا قر آن کریم دوسری آسانی و الہامی کتابوں اور سحیفوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری کتابوں کے احکامات منسوخ ومتروک ہو بچکے اور اس قر آن کے احکامات مقرر ومتعین ہو

عے۔ایی عالمگیر کتاب کیلئے ضروری تھا کہاس کتاب میں الی خوبیاں ہوں جواس کتاب کی حقانیت کو ثابت کریں قرآن پاک آج بھی انہیں خوبیوں کے ساتھ ہمارے یاس موجود ہے جوخوبیاں اس کا زیب ہیں۔ دنیا کی کتابیں انفرادی کتابیں ہیں، بیاجمائی کتاب ہے۔اس لے اس کتاب کاطرز بیان دنیا کی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ تمام کتابیں جتنی بھی آج کل لکھی جاتی ہیں،ان کی جلد پر کتاب کا نام،مصنف کا نام، پھر کسی بڑے آدی کی طرف سےاس كتاب كى تعريف اور دعائيه كلم موت بين - دوسر عضح پرمصنف خودايك چيز لكهتا ب جے ہم اکثر دیاجیہ، پس منظر یا ابتدائیے کے عوان سے پڑھتے ہیں۔اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کے لکھنے کا مدعا اور منشاء ککھتا ہے۔جن لوگوں کیلئے یہ کتاب مفید ہوتی ہان اوگوں کی خواہشات کا تذکرہ کرتا ہاورآ خریس بیجی لکھددیتا ہے کہ میس نے اپنی طرف سے اس کتاب کوخوب سے خوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگراس میں کوئی خامی رہ گئی ہویا کوئی بات غلط کھی گئی ہوتو اصحاب الرائے لوگوں سے التماس ہے کہ مجھے اس غلطی کے بارے میں آگاہ فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔بیطریقہ ہر کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ جو کتاب بھی آپ اٹھائیں گے اس کی ابتداء میں کم دہیش آپ کو یہی ابتدائياوردياچ نظرآئ گاليكن كياقرآن مجيد كاابتدائيه هي ايباي ٢٠ نبيس -آپ قرآن مجیدا ٹھا کردیکھیں، پہلے صفح پرسورۂ فاتحہ گویا ایک قتم کی دعاہے۔ دوسرے صفح پرقر آن کے ابتدائيك يهلاالفاظ بين: 'آلم فلك الكِنابُ لأريْبَ فِيْهِ "كريركاب الى بك اس پورے تیں پاروں میں کہیں جھوٹی ٹی غلطی کی بھی گنجائش نہیں۔

آپ دیکھ لیں قرآن کس یقین کے ساتھ بات کہ رہا ہے۔ ایسا یقین آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گا۔ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ایسے دعوے سے کیا کہ دنیا کا کوئی مصنف ایسا دعویٰ کرسکتا ہی نہیں۔

كهدكرا بنانام كے كراوگوں كو كيوں ندسنا تاكہ لوگ اس كى آقائى پراستھے ہوجاتے؟ آپ تارىخ ک ورق گردانی کریں، کہیں آپ کوکوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے باس ایلی قوم کا سر دار بننے کی صلاحیتیں موجود ہول کیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کسی دوسر مے مخص کے سپر د کر دے۔اس دنیا میں ہر کوئی اپنے اقتدار، اپنے اختیار، اپنی عزت، اپنے جاہ وجلال اور اپنے رعب و دبدبہ کیلئے محنت کرتا ہے۔ کوئی مخص کسی دوسرے کوایے جھے کے معمولی سے معمولی اختیارات بھی استعال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ای کریڈٹ،ای ذاتی منفعت اورای برشل شہرت اورعزت کے حصول کیلئے دنیا والے ہر بوے سے بوے خطرے کا مقابلہ کرنے کیلیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی اس روش، طریقے اور وطیرے کو بھی اینے سامنے رکھتے اور کفار مکہ کے اس اعتر اض کوبھی ، آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ جولو ہاراتنے اچھے کلام کو بنانے اور سنوارنے کی صلاحیت رکھے وہ لو ہار پھرلو ہارنہیں رہےگا ، پھروہ سنارے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لے گا۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کھے کے کسی مخص نے یہ حوصانہیں کیا کہوہ بیاعلان کرے''لوگو! بیقر آن جےاللہ کا کلام کہا جار ہاہے، بیاللہ کا کلام نہیں بیمیرا کلام ہے''۔حالانکہ اس وقت اونچے سے اونچے شاعر موجود تھے۔ایسے لوگ بھی موجود تھے جنهیں اپنی زبان دانی کا دعویٰ تھا۔لیکن وہ سب خاموش ہو گئے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اس قرآن کی حلاوت اورشیرینی اس کے الفاظ اور فقرات، اس کے معانی ومطالب سب اس ذات کی تخلیق معلوم ہوتے ہیں جس ذات نے تمام کا ئنات تخلیق کی۔ان تمام باتوں کے باوجود جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔اس لئے اعتراض ضرور کرتے ہیں۔انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیاان کے اعتراض میں کوئی وزن بھی ہے یانہیں؟



یمی کچھ کھے کے معرضین نے کیا۔انہوں نے بار باراس الزام اوراعتراض کود ہرایا کہ بیہ

کین چونکدونیا کی عادت رہی ہے کہ ہر چیز پراعتراض کیا جاتا ہے۔جو چیز اعتراض کے قابل نہ ہواس پر بھی اعتراض اور تنقید کی جاتی ہے۔ کیوں کہ سب ہے آسان کام ہی دنیا میں صرف تنقید کرنا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اور اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کام کو غلط کہنے والے ہمیشہ موجود ہوں گے۔ بیا کیا الگ بات ہے کہ کہنے والے خود غلط ہوں، کیان سیح کو غلط کہنے والے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔قرآن مجیدنے اپنی صدافت کا واضح ترین دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کو وہ لوگ آئے تک کوئی مجل انہیں سکا۔ یہ دعویٰ کہ کے قریش نے بھی سائے آئ تک کوئی جمٹلانہیں سکا۔ یہ دعویٰ کل کہ کے قریش نے بھی سائے آئ سے لؤئی جمٹلانہیں سکا۔ یہ دعویٰ کل کہ کے قریش نے بھی سائے آئ سے البتہ انہوں نے اس قرآن پر اعتراض کرنے کے دوسر سے طریقے افقیار کئے۔



وہ لوگ جانے تھے کہ حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں نہیں پڑھے۔ ہمیشہ انہی کے شہروں میں رہے ہیں۔ کہیں باہر تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے۔ انہیں کی قسم کی عبارت آرائی کا ڈھنگ آن تک کسی نے نہیں سکھایا۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ بیقر آن اللہ کی طرف سے منہیں بلکہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ فلاں لو ہارہ بنوا کر لاتے ہیں۔ اعتراض کرنے کیلئے تھوڑی بہت عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قر آن پر اعتراض کرنے والے، معلوم ہوتا ہے بالکل ہی کورے تھے۔ وہ میرے نبی کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ پیدا ہواتو میتی تھا۔ اس پر باپ کا سامی تھی نہ تھا۔ پھر اید ذرا بڑا ہواتو اس پر اس کی مال کا سامیہی نہ تھا۔ پھر اس پر دادا کا سامیہی نہ تھا۔ پھر اس کے بیارے بچا کا سامیہی نہ تھا۔ اس پر کسی قبیلے کے سردار کا سامیہی نہ تھا۔ کسی حالی بار کے سامیہی نہ تھا۔ کسی صاحب اقد ادکا سامیہی نہ تھا۔ یہ ایسا ہے سامیہ تھی نہ تھا۔ یہ سامیہ اور ابطا ہر بے سہارا شخص کسی کو کیا بڑی تھی کہ اے ایک بہترین کتاب کھی کردیتا؟ اگر ایسا اونے اکلام کوئی کھے سکتا تو وہ کسی دوسرے کو کھی کرکیوں دیتا ، فود

"اگرتم ابیانه کرسکواور جمیں یقین ہے کہ قیامت تک تم ابیانه کرسکو کے پس تم اس آگ

ے ڈروجس کا ایندھن انسان اور پھر بنیں گے اور بیآگ نہ مانے والوں کیلئے بنائی گئی ہے'۔ "كافر" كالغوى مطلب ب"نه مان والا، الكاركر في والا" واورموس كامعنى ب ''ماننے والا''۔ان مانے والوں اور نہ مانے والوں کیلئے اللّٰہ نے الگ الگ راہیں بنائی ہیں۔ مومنوں کیلیے جنت کی مسرتیں ہیں اور کا فروں کیلئے جہنم کی مشقتیں ہیں۔ ماننے اور نہ مانے والوں میں ایک فرق ریجھی ہے کہ ماننے والے پہلے ناواقف ہوتے ہیں ، آھیں سمجھایا جا تاہے، بتایا جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں۔ایسے لوگ تو بن جاتے ہیں مومن ۔ اس طرح نہ مانے والے بھی پہلے ناواقف ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔وہ بھی جان لیتے ہیں، پہیان لیتے ہیں،لیکن وہ مانتے نہیں بلکہ الٹا کرتے ہیں اصرار۔اس لئے وہ بن جاتے ہیں کفار۔ پھر بیمومن اینے ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، آز مائٹوں کوجھیلتے ہیں۔عبادتیں کر کے خدا کی تو حید کو مانتے ہیں،شریعت محمدی پرچل کررسول کی رسالت کو مانتے ہیں اور احکامات ِ ربانی بڑمل کر کے قرآن کی ہدایات کو مانتے ہیں۔ یباں تک کہ بیمومن اس دنیا ہے نکل کر کندن بن جاتے ہیں۔

اور کفارا پنے کفر میں آ گے بڑھتے ہیں۔ دنیا کوئیش وعشرت کا گھر سمجھتے ہیں، خدا کا شریک تشہراتے ہیں، قرآن کا نداق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ بیکافر اس دنیا ہے فکل کرجہنم کا ایندهن بن جاتے ہیں۔



نى تَكَافِيْمُ كَى حديث ب، فرمايا جس نے لا الله الا الله محدرسول الله كو مان ليا" فد حسل السجنة " وه جنت مين داخل جو كيا - نه ما نے والوں كورب نے جہنم كى بدخبرى سائى اور مانے والول كومير ح محصلى الله عليه وسلم في جنت كى خوشخرى سائى كيكن مير بي بدر موي صدى کے مسلمانو! تم سوچ رہے ہوگے کہتم مانے والے ہواس لئے جنت میں تبہاری ریز رویش ہو

قرآن الله كالجيجاموا كلامنبيل \_ يهكى بندے كابنايا موا كلام ہے \_اس پراللہ تعالیٰ نے معرضين كوخود فيلنج كيابه

ان كنتم في ريب صما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين.

'' ہم نے جو کچھاپنے بیارے پرنازل کیا ہے اگراس میں تہمیں کی بات کا ٹنگ ہے تو . بھرای کلام کی طرح کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔اس کام میں تم سوائے اللہ کے باقی سب كى مدولے سكتے ہو۔ اگرتم سے موتوبيكام كردكھاؤ''۔

برے محترم سامعین! قرآن مجید کی بدلاکارآج بھی دنیا کے دانشوروں کیلئے ایک چیلنے ہے نیکن جهارا ایمان ہے کہ یہ جوقر آن ہاس کا مصنف خودرب رحمان ہے۔جس طرح رہ کی بنائی ہوئی زمین کی طرح کوئی مخص ای طرح کی اورزمین نہیں بناسکنا، جس طرح سے رب کے آسان کی طریع کوتی اور آسان نہیں بناسکتا، جس طرح سے اور جا نداور ستارے کوئی نہیں بنا سکنا ، جس طرح سمندر اور دریا اوز کوئی نہیں بنا سکنا ، جس طرح کوئی مخص رب کے جہان کے علاوہ کوئی دوسرا جہان نہیں بنا سکتاء ویسے ہی کوئی خص رب کے اس قر آن کے علاوہ قر آن اور



قیامت تک کے ادیب ایے تمام ادب کا نچور بھی پیش کریں تب بھی وہ قرآن کا تو زپیش نہیں کر سکتے بعن لوگوں کورپ منے ایں قرآن کا توڑ بیش کرنے کیلئے کہا انہیں ساتھ ہی رہی كهدويا كتم لا كفر آن كي طرح وي كوشش كرت ربوء

والنام تفعلوا ولن تفعلوا الاالنار والتي وقودها الناس والحجارة اعدت للكفرين. یہ میرے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے۔اب کوئی ایمان کا دوسرامنہوم جانتا ہوتو یہ وہ جانے اوراس کا ایمان جانے۔ میں تو ع

کہتا ہوں وہی بات سجھتا ہوں جے حق



محرم سامعین! ہم مسلمان ہیں۔ ہارے کلے کے دوجھے ہیں۔ ایک توحید اور دوسرا رسالت \_توحیدی تنمیل خداکی وحدانیت ہے ہوتی ہے اور رسالت کی تنمیل قرآن وسنت ہے ہوتی ہے۔آج کل ایک گروہ ایبا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے رسالت کی پیمیل کیلیے قر آن اور سنت دونوں ضروری نہیں۔ بلکہ اکیلا قرآن ہی رسالت کی تکیل ہے۔لیکن خوب سمجھلو۔قرآن اور حدیث دونوں لازم وملزوم ہیں۔آپ قر آن کے بغیرحدیث کو پر کھ نیمیں گے اور حدیث کے بغیر قرآن کو سجھ نہ مکیں گے۔قرآن بنیادی اصولوں کا نام ہے اور حدیث ان اصولوں کی تشریح کا نام ہے۔اس بات کو نہ دل مانتا ہے نہ عقل مانتی ہے کہ ہم قر آن کوتو مانیں کیکن قر آن والے کونہ مانیں۔ ذراسوچوتوسہی قرآن ہے کس چیز کا نام؟ قرآن نام ہے تمیں پاروں کا ہمیں سيپارے نام ہے ايك سوچوده سورتوں كا، يسورتيں نام بيں ركوعوں كا، ركوع نام ہے آيتوں كا، آيتي نام بين فقرول كا، فقر عنام بين جملول كا، جملينام بين لفظون كا، لفظ نام بحرولولكا، حرف نام ہے نقطے اور کیسروں کا ، نقطے اور کیسرین نام ہیں شدو مد کا ، شد و مدنام ہے اعراب کا ، اعراب نام ہیں زیرزبر پیش کا، زیرزبر پیش نام ہے آواز کا اور آواز نام ہے مصطفے کی زبان کا جے نبی نے قرآن کہا، ہم نے اسے قرآن سمجھا۔ ہمارے لئے قرآن بھی حق ہے اور قرآن والا بھی حق ہے۔قرآن بھی حق ،قرآن والا بھی حق ،قرآن بھی جحت ،قرآن والا بھی جحت ،ہم نی ہے ہدایت مانگیں گے، وہ قرآن پڑھ کرسائے گا۔قرآن سنیں گے، بیرب کی طرف ہے رسول کی پیروی کا حکم سنائے گا۔ اگر ہمارے لئے قرآن سے ہدایت لینا ضروری ہے تو ہمارے لئے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔قرآن ہمیں تھم دےگا۔ نبی اس تھم پر چلنے کا چکی، فکرنہ کروالی کوئی بات نہیں۔ یہ مان لینا و پسے مان لینا نہیں جیسے ہم مان لیتے ہیں، ایک بات کی پھر مکر گئے، ایک عہد کیا پھر بدعہدی کی، ایک وعدہ کیا پھراسے پورانہ کیا۔ مانا تو یہ مانا ہے کہ جب مانا تو دل و جان سے مان لیا، پھر مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولا د جاتی ہے تو چلی جائے، گھر بار جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، کیکن ایمان نہ جائے۔



آج ہم ایمان والے ضرور ہیں لیکن ہمیں پی خبر نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ جتنا کچھ ہم ایمان کے بارے میں جمجھتے ہیں اس ہے کہیں زیادہ تو مکہ کے جاہل بدوجانتے تھے۔وہ لوگ جانتے تھے کہ جب ایک دفعہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر ہمیشہ کیلئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ کیوں کہ میکلمہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد اور وعدہ ہے اور صرف چند لحول کیلیے نہیں بلکدایک انسان مسلمان ہوتے وقت پوری زندگی کیلئے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما نبر داری کا حلف اٹھا تا ہے۔اگر مان لینے کا مطلب صرف زبان سے میکلمات پڑھ لیٹا ہی ہوتا تو یہ چندالفاظ پڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں \_ آج ہم نے پیکلمہ پڑھا توسہی کیکن اے سمجھانہیں۔ جب سمجھانہیں تو مانانہیں، جب مانانہیں تو پھرایمان کیسا؟ جب ہم اس کلمے کی حقیقی روح کو سجھ لیں گے اورا سے دل وجان ہے مان کراپنی زندگی کو بدل لیں گے پھر حقیقت میں ایمان کی لذت ملے گی اور جب ایمان کی لذت بقینی ہو جائے گی تو پھر رحمان کی طرف سے جنت لینی ہو جائے گی۔ ضرورت صرف ایمان کو مجھنے کی ہے۔میرے جلسوں میں میرے خالفین بھی بھی مجھے ایک چیٹ دے دیا کرتے ہیں کہ ربانی صاحب! يبلغ آب ايناايمان ابت كرير - بھلا ايمان كوئى ابت كرنے كى چيز ہے - ايمان ثبوت کا نامنہیں،ایمان استدلال کا نامنہیں،ایمان بیان دینے کا نام نہیں،ایمان ڈرنے کا نام نہیں الرنے کانام نہیں۔ایمان فت پرمرنے کانام ہے۔"قبل احست بالله ثم استقم"کہ ایمان لایا ور پھراس پرڈٹ جا۔ چاہے دنیا کچھ کہتی ہے، قوجے حق سمجھتا ہے اس پراڑ جا، ڈٹ جا۔ نی صلی الله علیه وسلم جہاں جہاں گئے ، جوجو حالات اور واقعات پیش آئے ، قر آن نے گویاان واقعات کی تفصیل اپنے اندر محفوظ کر لی قر آن ایک تاریخ اور سوانح عمری ہے اس عظیم ستی کی جس کے صدقے ساراجہان بنا میرے نزدیک قر آن ایک سیرت النبی کابیان ہے اور نبی خود ایک چلنا پھر تاقر آن ہے۔

وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی الول وہی آخر وہی قرآں وہی فرقاں، وہی کیلین وہی طلہ



قرآن اور نی دونوں ہمارے لئے راہ نما ہیں۔ دونوں کی تعلیم ایک، دونوں کی تربیت ایک، دونوں کی ربیت ایک، دونوں کا مقصد ایک، دونوں کے کمالات ایک، دونوں کے اوصاف ایک۔ قرآن نے اپنی عبارتوں سے اپنی بچپان کروائی اور نبی نے اپنی عادتوں سے اپنی بچپان کروائی۔ نبی سلی اللہ علیہ دملم نے قرآن کی بہلی وی کے بعد جب فاران کی چوٹی پر گھڑے ہو کر کہا! اے مکہ کے مردارو! میں نے تمہارے درمیان اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری۔ میری زندگی کے چالیس مال تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے بتاؤاس پورے عرصہ میں کیا میں نے بھی جھوٹ بولا؟ کیا بھی مال تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے بتاؤاس پورے عرصہ میں کیا میں نے بھی جھوٹ بولا؟ کیا بھی خیانت کی؟ سب کی ایک آواز تھی ''انت صادق وامین''۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تو نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لئے تو اب بھی جو کچھ کے گا تھے کہا عبداللہ کے بیٹے تو نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لئے تو اب بھی جو کچھے کے گا تھے کہا اقرار کر چکے تھے۔ رسول نے اپنی چالیس سالہ زندگی کو ثبوت بنا کر اپنی رسالت کی بہیان کروائی۔ اس طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی احکامات، گہرا فکر، کروائی۔ اس طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی احکامات، گہرا فکر، کروائی۔ اس طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی احکامات، گہرا فکر، کروائی۔ اس طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی احکامات، گہرا فکر، کروائی۔ اس طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی ادکامات، گہرا فکر، کوئی تھے۔ دردار لاکاراورای طرح بے شاراوصاف کے ذریعا پی صدافت کالو ہا منوایا۔ نبی

۲۲۸ خطبات رتان (درم)

طریقہ سکھائے گا۔ اگر قرآن ''واقیہ مواالصلواۃ'' کہہ کرنماز کا بھکم دے گاتو بی نمازوں کے اوقات کا تعین کرے گا، نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائے گا، نماز کے فرائض بتائے گا، وضوکا طریقہ سکھائے گا۔ اگر قرآن جج کا بھکم دے گاتو بی خود جج کرکے دکھائے گا۔ گویا بھم ہوگا خدا کا اور طریقہ ہوگا مصطفع کا۔ قرآن اور سنت ایک گاڑی کے دو بہتے ہیں۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ جیس یہ اور ساتھ مدیث چلیں گے تو اسلام کی گاڑی چلے گی، ور نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے اور ساتھ مدیث کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کادین اے مبارک ہو۔



ہم نے تو قرآن کو پڑھ کر بہی سمجھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوکام زندگی میں کئے قرآن نے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دی، جنگیں اور صلح ناے اور عبادات و معاملات تو بڑے کام ہیں، ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی باتیں بھی ہمیں قرآن نے سائیں۔اگریہا پی زلفیں کھول کر بیٹھا تو قرآن نے اس کی زلفوں کی باتیں کیں۔اگریہ نبی عیادراوڑھ کرسویا تو قرآن نے کملی کی باتیں کیں۔اگر نبی شہر کی طرف چل پڑا تو قرآن نے اس کے شہر کی گلیوں کی باتیں کیں۔اگراس نبی نے غار میں بیٹھ کریارے باتیں کی تو قرآن نے اس کے شہر کی گلیوں کی باتیں کیں۔اگراس نبی نے غار میں بیٹھ کریارے باتیں کی تو قرآن نے اس کے ناتیں کی باتیں کیں۔اگراس نبی نے غار میں بیٹھ کریارے باتیں کی تو قرآن



پورے قرآن مجید کو پڑھو،ایبامعلوم ہوگا جیسے آپ خداکے احکامات کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی کی ذات قرآن کا محور ہے۔ نبی اگر کے ہیں ہے تو قرآن کے ہیں آرہا ہے۔ قرآن مجید کے ہیں آرہا ہے۔ قرآن مجید آج بھی خود ہر سورت سے پہلے بتا تا ہے کہ میری بیآیات نبی کے پاس کے ہیں آئیس یا مدینے میں آئیس کے کہ وہاں کی لکھا ہوگا۔

ظباحدة في (١٠٠١)

ہیں اور ہرایک کے بیان کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ہم میں سے اگر کوئی شاعر بولے گا تو اس کے مندے غزل نکلے گی یا قصیرہ نکلے گا، کوئی ادیب بولے گا، تو اس کے منہ سے عبارت نکلے گی یا مضمون نکلےگا،کوئی نعت خوال بولےگا تواس کے منہ سے نعت نکلے گی یا مولود نکلےگا،کوئی مقرر بولے گا تو اس کے منہ سے تقریر نکلے گی یا وعظ نکلے گا، کوئی مفتی بولے گا تو اس کے منہ سے وضاحت فكلے كى يافتوى فكے كا كوئى خطيب بولے كا تواس كے منہ سے كلته فكے كا يا خطبه فكے گا، کوئی ول بولے گاتواس کے منہ سے کرامت کی بات فکے گی یا معرفت کا بیان فکے گا،کوئی صحابی بولے گا تواس کے منہ سے روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔لیکن خدا کو تتم اجب میرانی بولے گاتواس کے منہ سے حدیث نکلے گی یا قرآن نکلے گا۔



قر آن ہو یا حدیث، دونوں کی اہمیت میرے نبی کی مرہون منت ہے۔ دونوں کے الفاظ ہمیں نی کے لب بلانے سے معلوم ہوئے۔فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول الله کا کلام ہے لیکن اس فرق کے باد جود دونوں کا منبج اور مرجع ایک ہے، دونوں کا واسطہ اور ذریعیہ ایک ہے، دونوں کی آواز اورلب ولہجہ ایک ہے، دونوں کا مقصد اور منشا ایک ہے۔اگر قرآن اور حدیث کے فرق کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کیلئے رب نے اپنے الفاظ منتخب کئے اور حدیث کیلئے کہاا ہے محبوب جو لفظ تو اپنے منہ سے ادا کر دے گا انہیں لفظوں پر میں اپنی مہر حاکمیت ثبت کر دوں گا۔ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ حدیث اور قر آن میں کیا فرق ہے؟ کہا جب میں قر آن پڑھتا ہول تو مجھے خدا کی کبریائی یا وآتی ہے اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی یادآتی ہے۔

فطبات ربان (دوم) نے اینے کردار کے بارے میں سوال اوچ چر کرسب سے پہلے میہ بتایا کہ میری عادات میں کوئی

شکنبیں اور قرآن نے''لاریب فیہ'' کہہ کر بتایا میری آیات میں کوئی شک نہیں۔



دونوں کی باتیں شک وشبہ سے بالا ہیں۔ دونوں حق کا معیار ہیں، دونوں وحی من الله کا اظهار ہیں۔ایک دفعہ حفزت عبداللہ ابن عمر سے صحابہ نے کہاا ہے عبداللہ تم حضور کی ہر بات کو لکھتے ہو۔ایبانہ کیا کرو کیوں کہ حضور بھی ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں بھی دنیا کے لین دین کی باتیں کرتے ہیں، بھی گھریلو معاملات کی باتیں ہوتی ہیں، بھی مخلف آدمیوں کے ذاتی مسائل کی بات ہوتی ہے۔تم صرف ای وقت لکھا کرو جب حضور منبر پر کھڑے ہوکر وعظ فرمایا كريں -اس بات كوئ كر حفزت عبدالله بن عمر رنجيده مو كئے كەمحب كومحبوب كى ہربات سے پیار ہوتا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام تک جائیجی حضور صلی الله علیہ وسلم نے عبدالله بن عمر کو بلایا فرمایا، اے عبدالله میں جہاں بھی ہوں، جو کیچھ کہوں، جیسے کہوں، سب کچھویسے کا ویسے لکھ لیا کرو کیوں کہ جب تک چیھیے سے وٹی پوچی کی تارنہیں ملتی اس وقت تک میری زبان نہیں ہلتی۔



اس نبی نے وہ کچھ کیا جو کچھاہے رب نے کہا،رب کی ذات بھی حق ہےاور نبی کی بات مجھی حق ہے۔ایک صحابی نے ایک دفعہ عرض کی ، یارسول الله فداک ابی وامی میرے ماں باپ آپ برصد نے جائیں۔آپ بھی بھی ہم ہے مذاق اور ہنی ومزاح کی باتیں بھی کر کیتے ہیں۔ فرمایا! جب میں مزاح کی بات کہتا ہوں اس وقت بھی حق کہتا ہوں۔اس نبی کی زبان بھی حق اور قرآن کا بیان بھی حق ، بیان کی اہمیت بیان کرنے والے سے ہوتی ہے اور بیان کرنے والے کی اہمیت بیان کی نوعیت ہے ہوتی ہے۔ہم میں بھی آج کل بیان کرنے والے بہت



احوال کی کوئی قلزمیں۔ ع کارواں کے دل ہے احساس زیاں جاتار ہا

آج ہم نے اس قر آن کورکھا ہوا تو دیکھا، گراس میں لکھا ہوا نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قر آن کو چو ماتو ہی لیکھا ہوا نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قر آن کو چو ماتو ہی لیکن اس کے پڑھنے کیلئے لب نہ ہلائے۔ آج ہم نے اس قر آن کی جہامت کو تو دیکھا لیکن اس کی صدافت کو نہ دیکھا۔ ہم نے پڑھی ہوئی تلاوت کو تو دیکھا لیکن اس تلاوت میں تھلی ہوئی نقل کو تو دیکھا گئن اس چھپی ہوئی نقل میں چھپی ہوئی اصل کو نہ دیکھا۔ قر آن کی اصل میہ ہے کہ اس کے احکامات کی من وعن پیروی کی جائے۔



صحابہ نے قرآن کے احکامات کی پیروی اس طرح ہے کی کہ اس پیروی پر آج تمام پیروکاروں کو بھی ناز ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، جب قرآن میں پردے کا تھم آیا تو جس مسلمان عورت کو جیسا بھی کپڑا میسر آیا اس نے اس کپڑے ہیں۔ جا پیٹر منہ پر نقاب ڈال لیا۔ جمیں ایسانظر آتا تھا جیسے ان عورتوں کے سروں پر کو تے بیٹھ گئے ہیں۔ جا برکرام نے قرآن کا تھم ماننے میں آئی جلدی دکھائی کہ کوئی بادشاہ کا تھم بھی اتن جلدی ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ جب قرآن نے شراب کے حرام ہونے کا تھم سنایا تو بے ثار روابیتی گواہ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں جب قرآن نے شراب کے حرام ہونے کا تھم سنایا تو بے ثار روابیتی گواہ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں پائی بہتا ہے۔ جس قرآن کے بعد گلیوں میں پائی بہتا ہے۔ جس قرآن کر بھی حرف بجو نہوں سے عمل پیراہوکرد کھایا وہ قرآن آج بھی حرف بجو نے ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک ای طرح ہو جو در ہے گا۔ دنیا کی ہر چیز میں تغیر ہے لیکن قرآن میں کو قسم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کوفا ہے لیکن قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بقا ہے۔ میں کو قسم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں مٹ سکتا۔ آسان اور چا ندستارے ٹوٹ کو جی بھوٹ کتے ہیں۔ میں وقمر بے نور ہو سکتے ہیں، قصیے اور بستیاں ملیا میٹ ہو سکتی ہیں، شروں کے شہر کھنڈرات میں بدل سکتی ہیں، حوانات کی مابیتیں بدل سکتی ہیں، تجلیات میں براس کتے ہیں، حوانات کی مابیتیں بدل سکتی ہیں، تھادات کی مابیتیں بدل سکتی ہیں، تجلیات میں براس کتے ہیں، حوانات کی مابیتیں بدل سکتی ہیں، تجلیات



آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یا یوں
کیئے ہمارے پاس ہمارے دین اسلام کاتح ری دستور بھی موجود ہے اوراس کی تشریحات اور
جزئیات بھی موجود ہیں۔قرآن ایک ایبامستقل دستور ہے جو زمانے کے حالات بدل نہیں
سکتے۔ بلکہ قرآن کے پاس ایسی طاقت اور قوت موجود ہے جو زمانے کے حالات کو اپنے
احکامات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زمانے والے اپنے
آپ کو بدلنے پرآمادہ ہوں کیوں کہ دب کا بی قانون ہے ۔ لایہ غیسر مسابقوم حتی یغیر واما

خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مگر ہائے افسوس! ہم ابھی تک اپنے آپ کو بدلنے پرآ مادہ نہیں ہو سکے۔ہم نے قرآن کے واضح احکامات کی صرف کھلی خلاف ورزی ہی نہیں کی بلکہ قرآنی احکامات کے مفہوم میں مختلف تاویلیں کیں۔ آج بھی مختلف مفسرین کے مختلف حوالہ جات اپنے مفاوات کیلئے استعال کئے جارہے ہیں۔ بنکوں والے اپنے سودی کاروبار کو چیکانے کیلئے اپنے پاس قرآنی تفییروں کے حوالے لئے پھرتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کرساتے ہیں۔ بیے والے تو اپنے اس جوئے کے کاروبار کے جواز کیلئے فتوے لئے پھرتے ہیں:

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہمیں قرآن سے حوالہ لینے کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب ہمیں کوئی مالی یا سیاسی منفعت درکار ہو۔ زندگی کے باقی تمام معاملات میں آج ہمیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہم نے قرآن کو صرف قسمیں کھانے کیلئے استعال کیا ہے۔ اور یہ بات مسلمان قوم کیلئے زبردست المیہ ہے۔ اس پر مزیدافسوس تو یہ ہے کہ ہم اس المیے سے دوچار ہیں کیکن ہمیں اصلاح

اس کی وضاحت سنا تا ہے۔قرآن کا حکم حجت ہے، نبی کا حکم سنت ہے۔قرآن پر ہیز گار بنا تا ہے، نی عمگسار بناتا ہے۔قرآن فرمانبردار بناتا ہے، نبی اپنا جاشار بناتا ہے۔قرآن اطاعت گزار بنا تا ہے نبی اپنا پیرو کار بنا تا ہے۔قر آن ہاری کتاب ہے، نبی کے پاس ہرسوال کا جواب ہے۔ بلکہ اگر آپ حیران نہ ہوں تو ایک اور فرق بھی بتا تا جاؤں \_قر آن کی ہر آیت قرآن ہاورنی کی ہرعادت قرآن ہے۔قرآن کے پاس اقوال ہیں، نی کے پاس اعمال ہیں۔ بلکہ اگرغور کروتو نبی کے اعمال ہی اصل قرآن ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی یردہ پوتی کے بعد ایک مخص حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور حضور کی سیرت اور اعمال كے بارے ميں سوال كيا۔ آپ نے جيران موكر فرمايا "افلا تقراون القرآن" كيا تونے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ پولا اچھا! اس کا مطلب میہ ہے کہ قر آن نے جیسے جیسے تھم دیا ہمارے ہی نے ويدويكام كيا فرمايانبين نبيس اس كامطلب يدب كدجيت جيب بهاراني كام كرتا كيارب



الله پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے کر گویا نبی کے اعمال کودوام بخشار زندگی صرف جسم کی حرکات وسکنات کا نامنہیں اورموت صرف ظاہری موت مرجانے کا نامنہیں۔ تاریخ ہے بوچھو، زندگی س چز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے کام کا، زندگی نام ہے بیغام کا، زندگی نام بنام کا،جس کا نام زنده اس کا کام زنده،جس کا کام زنده اس کا نام زنده - جب تک حدیث زنده، نبي كاپيغام زنده - جب تك قرآن زنده، نبي كا كام زنده - جب تك نبي كاغلام زنده، نبي کا نام زندہ۔جس نبی کا نام زندہ اس نبی کے غلام زندہ۔جس نبی کے غلام زندہ اس نبی کے غلامول کے غلام زندہ ۔جس نبی کے غلامول کے غلام زندہ وہ نبی نبیوں کا امام زندہ ۔و اللّٰہ يَعصِمُك مِنَ النَّاس كَهدَررب ن بي كي حفاظت كي ذمه داري لي لي اور "نَحنَ نَزُّ لنا الذِّكْوَ وانَّا لَهُ لَحافِظُونَ "كه كرقر آن كى حفاظت كى ذمدارى لے لى ابقر آن اور نبي

المارين) فالمارين المارين الما ک حقیقتیں بدل علی ہیں، ہر جان مٹ عتی ہے، ہر جہاں مٹ سکتا ہے،سورج بجائے مشرق

کے مخرب سے طلوع ہوسکتا ہے،اوقات بدل سکتے ہیں،دن رات بدل سکتے ہیں،گردش زمانہ رك عتى ہے، ہواؤں كا چلنا رك سكتا ہے، درياؤں كے رخ بدل سكتے ہيں، سمندروں كے دھارے بدل کے بین اطراف دو عالم کا سارا نقشہ بدل سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کتے ہیں، زمین ارزہ براندام ہوسکتی ہے، چٹانیں چٹے سکتی ہیں، آسانوں اور زمین کے تمام سیارے الث للب سكتے ہيں، سارانظام كائنات ورہم برہم ہوسكتا ہے، پورى دنياز بروز برہوسكتى ہے، کیکن قرآن مجیدالیا محفوظ ہے کہ اس کی زیر کی زبراورزبر کی زیزہیں ہوسکتی۔



اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خودرب نے لیا۔ بیا یک ایسااعجاز ہے کہ باقی کسی آسانی کتاب کو پیفضیلت نهلی جواس قرآن کوملی \_ دنیا کو دوسری آسانی یاالهامی کتاب کی ضرورت اس وفت پیش آتی ہے جب پہلی آسانی کتاب میں تحریف ہوگئی ہویا سرے سے کتاب ہی مٹ گئی ہویا نی کی عادات واطوار کولوگوں نے بھلا دیا ہو۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی شریعت کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ ہارے پاس ہارے نبی کی سیرت کا ایک ایک گوشم محفوظ ہے۔ ہارا ایمان ہے کہ جارا نبی آخری نبی ہے،اس نبی کے بعد کسی کی نبوت کا چاند پڑ ھنائبیں۔اور جارا قرآن آخری کتاب ہے،اس کتاب کے بعد کی کتاب نے آسان سے اتر نانہیں۔قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت قائم اور قیامت تک ہمارے قرآن کی حاکمیت قائم ۔ دونوں ہمارے راهبر ہیں، دونوں کی راہبری قائم ، دونوں ہمارے راہنما ہیں، دونوں کی راہنمائی قائم \_ دونوں حق کی آواز ہیں، دونوں کی حقانیت قائم۔ دونوں رشد و ہدایت کے حقیقی ماخذ ہیں، دونوں کی حقیقت قائم ۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے، قر آن ہمیں نماز کا تھم سنا تا ہے، نبی ہمیں نماز یر هناسکھا تا ہے۔قرآن جہاد کا نعرہ لگا تاہے، نبی اس جہادیس خودلز کے دکھا تا ہے۔قرآن خدا کی حکومت جاہتا ہے، نبی بیر حکومت کر کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی

ہے کہ میری بات بھی آج چلتی نظر نہیں آتی۔ فرمایا ای طرح بیسب ل کر ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ای طرح سب انبیا سفارش کرنے سے معذرت کریں گے۔ پھر فرمایا تمام خلقت میرے پاس آئے گی۔ میرے ارد گردگنا ہگاروں کے جسرمٹ ہوں گے۔ اس وقت کسی کی مجال نہ ہوگی، کسی کی شنوائی نہ ہوگی، کسی کی رسائی نہ ہوگی، کسی کی فریاد نہ ہوگی، کسی کی پکار نہ ہوگی، کسی کی بات نہ ہوگی۔ اس وقت اگر ہوگی رب کی سننے والی ذات ہوگی یا مجھ مجمد کی شفاعت ہوگی۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)



محرّم سامعین! جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ای طرح قرآن بھی ہماری شفاعت کریں گے، ای طرح قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن انسانی شکل بن کرآئے گا۔ اس کے ہاتھ میں قاری قرآن کا ہاتھ ہوگا۔ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ دونوں کی شکل انسانی ہوگی:

یہ بات نہیں معلوم کی کو کہ مومن! قاری نظرآتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

قرآن اپ جھ قرآن کا قاری کورب لم یزل کے دربار میں پیٹی کر کے اجازت مانگے گا کہ اے رب العالمین! یہ جھ قرآن کا قاری ہے۔ اس نے دنیا میں میری عزت اور تکریم کی، میراادب کیا، مجھے خشوع وخضوع کے ساتھ تلاوت کیا، میری تلاوتوں کو سمجھا۔ جیسے جیسے میں اسے تیرے احکام سنا تاگیا، ویسے ویسے بیزندگی میں کام کرتا گیا۔ اے اللہ العلمین! اس نے کل دنیا میں میری قدر کروں حضور نے فرمایا، اللہ تعالی قرآن میری قدر کروں حضور نے فرمایا، اللہ تعالی قرآن کو اجازت دے کہ درے گا کہ اے قرآن تو اپ قاری کو جوعزت دیتا جا بتا کو اجازت دے گا اور قرآن سے کہ درے گا کہ اے قرآن کو جنت کے دروازے پرلے جائے گا۔ اندر سے داروغہ جنت یو چھے گا، باہرکون؟ قرآن کے گا۔ جنت کا دروازہ کھی تاکہ گا۔ اندر سے داروغہ جنت یو چھے گا، باہرکون؟ قرآن کے گا۔



دونوں ابدتک رہیں گے۔دونوں ہاری راہنمائی کے سرچشے ہیں۔



دونوں کی صفات اور کمالات مکساں ہیں۔ دونوں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا قیامت کا دن سخت ترین ہوگا۔ تمام لوگ حساب کتاب اور سزاو جزا کیلئے اکٹھے ہوں گے۔غضب کی گرمی ہوگی۔سورج کی کرنیں ملوار کی طرح کا ب رہی ہول گی۔نفسانفسی کا عالم ہوگا۔کسی کو کسی کی پیچان نہ ہوگی۔نیک وبد دونوں فتم كے لوگ حشر كے ميدان ميں جمع ہول كے حساب ميں تاخير ہوگی لوگ جاہيں مے ہارے اعمال کا جلد ہی محاسبہ کیا جائے تا کہ یہاں کی تختی سے نجات ملے۔ ہرکوئی اینے انجام کو پنچے۔ جنت والے جنت میں جائیں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں، کین جزاوسزا کا کام برستورالتوامیں ہوگا۔سب کےسب اکشے ہوکرآ دم کے پاس جا کیں گے۔کہیں گے،اےآدم تو ہم سب کا باوا ہے۔رب سے التجا کر،حساب جلد شروع ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کہیں گے، میں کس مند سے رب کے ساتھ بات کروں؟ میں نے توجنت میں منوعہ بودا کھایا تھا۔ بیتواس کا شكر ہاس نے ميرى توبةبول كر لى اب بدميرے بسكى بات نبيس كمين اس كے كاموں میں اپنی رائے دوں فرمایا آ دم کی اس بات پرسب مایوں ہوکر حضرت نوح کے باس آئیں گے۔ کہیں گے، اے اللہ کے برگزیدہ پیغیر! ربتمہاری بات کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری دعا کے طفیل براطوفان آیا، آج سب کیلیے دعا کرو کہ جلد حساب شروع ہو۔حضرت نوح علیہ السلام ہیہ سنتے ہی مسکرائیں کے اور کہیں گے، میں تم لوگوں کی سفارش کیے کرسکتا ہوں؟ تم میں مجھے وہ لوگ صاف نظر آرہے ہیں جنبوں نے مجھے ساڑھے نوسوسال تک تک کیا۔اس وقت تم نے میری بات ند مانی، آج میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ حضور نے فر مایا بیسب لوگ اسم محمور حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ اے ابراہیم تو اللہ کاخلیل ہے، ہمارے لئے کوئی دعا ما نگ \_حضرت ابراہیم کہیں گے ،لوگو! میں اللہ کا خلیل ضرور ہوں کیکن آج کی مختی اس قدر شدید یہ نبی ہماری شفاعت کررہا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ اپنے علمی استدلال اور منطقی خیال سے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں لیکن

## ع حقیقت جھپ نہیں عتی بناوٹ کے اصولوں ہے

بیعقل کے تانے بانے آخر کب تک کام کریں گے؟ کچھ لوگوں نے نبی کی ذات کواپنی ذات سے تثبیہ دی۔ نبی کے کاموں کواینے کاموں کی مثل بتایا۔ نبی کی صفات کے ساتھ اپنی صفات کی مماثلت ثابت کی ۔ بيظلم يهال تک بوهايا كه جب خود مننے گئے تو نبي كومنا موا ثابت كرنے لگے۔ يظم كوئى نيائبيں، پرانے وتوں سے زمانے كى يمي روش آربى ہے۔ زمانے والي بھى رسول كوفنا كہتے ہيں تو بھى قرآن كوفنا كہتے ہيں ليكن ديكھنے كى چيزيہ ہے كہ جن لوگوں فے قرآن کوفنا کہا،رب نے انہیں فنا کیا۔جن لوگوں نے قرآن کو بقا کہارب نے انہیں ایسی بقا بخثی که آج تک دنیاان کی اس بقایر حمران ہے۔اے رب کی عطاسجھویا قر آن کا معجزہ، بہر حال قرآن کی صفت ہے کہ نہ میخود مثتا ہے اور نہ ہی اپنے مٹنے والے کو ماننے دیتا ہے۔واثق باللہ کے ز مانے میں جب سرکاری طور پرقر آن کو تلوق اورمث جانے والی کتاب ثابت کیا جانے لگا تو ان لوگوں کو جو قرآن کو تخلوق نہیں مانتے تھے، پکڑ پکڑ کر پھانسیاں دی گئیں۔ایسے علماء حق میں ایک ذات الی تھی جن کا نام امام احمد بن نصر الخز اعی تھا۔ انہیں در بار میں بلایا گیا۔ انہوں نے قر آن كو كان مان سے الكاركرديا تو خليفه واثق بالله نے تھم ديا كه بھرے چوك ميں انبيس بھانى دى جائے اور لاش کوسات دن تک و ہیں لٹکائے رکھا جائے تا کہتمام لوگوں کواس کے بقول عبرت ہو۔چنانچەاييا كيا گيا۔وہ كوتوال جواس لاش پر پہرے دار مقرر كيا گيا تھا، آپ تارخ اٹھا كرد كيھ كتے ہیں، پيكوتوال قسميں اٹھا كر كہتا تھا كہ جب رات كاونت ہوتا تھا، تمام لوگ اپنے گھروں میں واليس حلي جاتے تھے۔ ميں ديكھا تھا كدامام صاحب كامنہ خود بخو دقبلے كى جانب پھر جاتا تھا۔ آپ کے ہونٹ بل رہے ہوتے تھے اور امام صاحب کے منہ سے سور ۃ لیس کی تلاوت کو میں اپنے کا نول سے سنا کرتا تھا۔ میصرف ایک واقعہ بی نہیں۔ تاریخ ایسے ہزاروں بے ثار واقعات سے جری پڑی ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں قرآن سے محبت ہوتی ہے لوگ ان کی موت کے خلابت ربان (درم) کی مان درم کار درم کا

"انالقر آن و معی القاری" می قرآن هول اور میرے ساتھ میرا قاری ہے۔فرمایا، داروغه جنت کا درواز ہ کھول دے گا اور ساتھ کہے گا ،اے قر آن! اپنے قاری کواندر لےآ کہ جھے بھی رب کی طرف سے یہی تھم ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ قاری قرآن کیلیے کھولنا فرمایا، قاری اور قر آن دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔قر آن اپنے قاری کو جنت کا فاخرا نہ لباس پہنائے گا۔ سریرتاج سجائے گا۔ ٹھنڈے میٹھے مشروب پلائے گا اور پھراپنے قاری کو جنت میں اس کے مکان کی طرف لے جائے گا۔ ہر طرف باغات اور اونچے اونچے کل ہوں گے۔قرآن ہرکل کی طرف دیکھے گا۔قاری ساتھ ہوگا۔قرآن اس بات کا منتظر ہوگا کہ جس محل کی طرف بھی پروردگار عالم کا اشارہ ہوائ محل میں قاری کو لیے جاؤں لیکن کسی محل میں داخل ہونے کا تھم یا اشارہ نہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں قاری اور قرآن اینے محل کی تلاش میں دورنکل جائیں گے، کیکن نہ کسی محل پر قاری کا نام کھا ہوانظر آئے گانہ کی دروازے میں داخل ہونے کا اشارہ ہوگا۔میرے نبی نے فرمایا، قاری اور قرآن دونوں کے چپروں پرہلکی ہی اداسی آ جائے گی۔ دونوں واپس ہوں گے۔قرآن قاری کو لے کر دربار البی کی طرف لے جارہا ہوگا کہ یو چھا جائے ، اے رب کا مُنات جنت میں قاری قرآن کی جائے رہائش کون س ہے؟ فرمایا دونوں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ داروغہ سے ملاقات ہوگی۔ داروغہ قاری کو واپسی کا سب یو چھے گا۔ قرآن کے گا، خرنہیں کیابات ہے؟ میرے قاری کا محل مجھے نہیں مل رہا۔ فرمایا "اس بات پرداروغه جنت ایک جیران کن بنی ہے مسکرائے گااور کیے گا"اے قرآن تخفی خبر نہیں، یہ تیرے ساتھ تجھ قرآن کا قاری ہے، اس کی ملیت یہ جنت ساری ہے'۔



بھائیو! قرآن آج ہمیں اوراق پر شمل ایک کتاب نظر آتا ہے لیکن کل قیامت کے دن اس کی حقیقت ہمیں اس وفت معلوم ہوگی جب بیقر آن سفارش کررہا ہوگا۔ ای طرح قرآن والا بظاہر ہمیں گوشت پوست کا ایک انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب

تاريخ گواه ب بميشدراج مث جاتے ہيں، رواج ره جاتے ہيں۔ جمامت مك جاتى ہ، وضاحت رہ جاتی ہے۔ تعلقات مث جاتے ہیں، روایات رہ جاتی ہیں۔ قبریں من جاتی ہیں، خبریں رہ جاتی ہیں۔وہ وقت آئے گا جب ہمارے اجسام اور نام مث جائیں مے لیکن اگرہم نے آنے والی نسلول کی اصلاح کیلئے ایسا معاشرہ تعمیر کیا جس کی بنیا دروعانی اور اخلاتی قوانین پرہوئی تو ہماری نقافت تا ابدزندہ رہے گا۔اگرہم نے روحانی اور اخلاتی اصولوں کے مرجشے قرآن کونظرانداز کیا تواس کے نتائج نصرف یدکہ ہم جھکت رہے ہیں بلکہ ہم آنے والی نسلول کیلے بھی کانٹول کے درخت بوکر جا کیں مے۔جولوگ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں وہ جاتے وقت بھی صدقہ جاربہ چھوڑ جاتے ہیں اور جولوگ قرآن کی نافر مانی کی پاداش میں سرایا رہے ہیں وہ جاتے وقت بھی سزائے جار میچیوڑ جاتے ہیں۔ پاکتان کے بعد ہمارے بووں نے قوانین رب ذوالجلال کی پرواہ نہ کی۔انہوں نے بے شک خون دیا، قربانیاں دیں،اموال لٹائے، وطن چھوڑا، جائدادیں اور جا گیریں چھوڑیں لیکن اس کے بعد قر آنی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے محاسبہ ند کیا ، قوم کے لئیروں سے باز پرس ندی ، سلم انوں کی اسلامی ثقافت كا فداق اڑانے والوں كے منه ميں لگام نددى، اپنے بچوں كيلئے اسلاى تعليم كا مطالبه نه کیا،جس کا نتیجہ میڈکلا کہ آج ہمار نے وجوانوں کا بہت بڑا گروہ الحادود ہریت کے راہے پر چل نکا ، دین شعائر کی تو بین مونے کی ، قرآن کریم کونعوذ بالله ایک بوسیده کتاب کها جانے لگا، منکرات پرورش بانے لگے،معروف کا حکم کرنے والے جا ادوں میں ثار ہونے لگے غرض کہ معاشرے كااونٹ اپنى كروٹيس بدلنے لگا۔



مسلمانو! اب وقت کی گھڑیاں بکار پکار کرتہیں کہدری ہیں۔ اگرتم اب بھی قرآن کی

یعد بھی ان کی قبرون پران کی آواز میں قر آن کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ ہماراایمان ہے قرآن مادی کتابوں جیسی کتاب نہیں اور رسول مارے جیسے خطا کارانسانوں جیسا انسان نہیں قران كيا ب ادر رسول كيا بي جميس تو صرف اتنا پيد ب كدا كر قرآن كو بها دول ير نازل كيا ما تا تو بہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتے۔اگر رسول کو پیدانہ کیا جاتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ای طرح اگر قرآن کی قوت، قوت کا نات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیل کا نات ہے۔ قرآن لاریب ہےتو نبی بے عیب ہے۔قرآن ایک تقریر ہےتو نبی اس کی عملی تغییر ہے۔قرآن روشنی کی توريت تن بهادي بانظرے قرآن دنياكي تدبير عوني كي نقدري، قرآن حق عالمکیر ہےتو نبی حق کی شمشیر ہے،قرآن کی جس کی سینے میں تحریر ہے نبی کی اس سینے میں تصویر ہے،جس نے قرآن سے محبت کی قرآن نے اسے نبی کی محبت کے ادب سکھائے اور جس نے نی ہے جب کی نبی نے اسے قرآن کے مطابق جینے کے انداز سکھائے۔ آج ہمارے دلوں میں نة آن کی محبت ہے اور نہ نبی کی قدر۔ احترام و تکریم کی چادر بھٹ چکی ، آ داب کا دامن جاک ہو گیا، مزت اور بے عزتی کے معیار بدل گئے۔آج قرآن کا بتایا ہوا تقوی ہمارے حلق کا لقوہ بن گیا۔ بے مثل و بے مثال نبی کی ہر مثال ہمارے لئے صرف ایک گزرا ہوا حال بن گئ قرآن کا دیا جوادستور جم فے محکرایا، نبی کا دیا جوامنشور جم فی محکرایا۔ ہم نے روٹیوں کوتو دیکھالیکن ان روٹیوں کے بیچیے پڑنے والی سوٹیوں کو نددیکھا۔ ہم عوام ہوں یاعوام کے نمائندے، ہم مخالف ہیں یا موافق ،ہم حاکم ہوں یا محکوم ،ہم حکمرال ہوں یارعایا ،ہم سب کا ایک ہی جرم ہے اوروہ میہ کہ ہم نے اپنی خوراک کو دیکھالیکن قرآن یاک کونید دیکھا، ہم نے اپنی پوشاک کوتو دیکھالیکن اینے نبی پاک کونیددیکھا۔خوب یادرکھو! پیخوراک اور پوشاک ایک دن سب خاک میں مل کرختم ہو جائیں گے۔باتی اگررہ جائیں گےتو اعمال وکر دار ،اخلاق اور حسن سیرت ،افعال کارناہے، کام فکر اور علم باقی رہ جائیں گے۔ ہم نے مٹنے والی چیزوں کومقصد بنالیا اور باقی رہ جانے والی چزوں کونظر انداز کر دیا۔ ہم نے دنیا کواپی مادی ترقی کی خبریں تو سنوا دیں لیکن اپنی اخلاقی قدریں گنوادیں۔

بحث وتمحیص کاموضوع بناہواہے۔ دنیائے انسانیت، رنگ نبل، زبان اورعلاقہ وغیرہ کوآ زبا کر د کیے چکی ہے کہ بیا تحاد کا ذر لیٹرنیس بن سکتے۔ جب تک انسانوں کے ذہن اور سوچ وفکر ایک نہ مول مے،اس وقت تک انسان ایک نہ ہول مے قرآن ایک لاز وال فکر پیش کرتا ہے۔قرآن نے ایک غیر کیکدار دستور پیش کیا۔ قرآن نے صالح اور پاکیزہ معاشرہ کے تیام کیلئے واضح ہدایات دیں۔قرآن نے انسان کی فطرت کو بنیاد بنایا۔قرآن نے اعتقاد کو اولیت دی۔قرآن نے ایمان کو تقویت دی۔ قرآن نے جان کوروحانیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی خالی الذبن ہوکراس کتاب کامطالعہ کیااس نے حقیقت کو پالیا۔ میں نے آج کے دور میں بھی ایسے را ھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جواس قرآن کو کھن ایک بائبل کی حیثیت سے اپی مذہبی کتاب سجھتے تھے کین جب انہیں اس کے پڑھنے اور سوچنے کی توفیق ہوئی تو وہ خود قرآن یاک کی عظمت کے قائل ہو گئے۔قرآن صرف اوراق پر مشتمل ایک کتاب کا نام نہیں۔قرآن ایک عالمگیر سے ان کا نام ہاور بدلوگوں میں سیائی کے اوصاف بیدا کرتا ہے۔قرآن معیار عدل ہے،لوگوں کو عادل بناتا ہے۔قرآن حق ہے،لوگوں کوحقوق اللہ اور حقوق العباد بتاتا ہے۔قرآن خدا کی طرف ہے پیغام ہے، خدا کے احکام بتا تا ہے۔قرآن راہبرہے،منزل تک پہنچا تا ہے۔قرآن میر کارواں ب، صراط متنقيم پر چلاتا ہے۔ قرآن اٹل ہے، عزم کواور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہدایت ب، زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔قرآن نور ہے، اجالوں کاسبق دیتا ہے۔قرآن محفوظ ہے، اپنے قاربول کی حفاظت کرتا ہے۔قرآن روحانیت ہے، زندگی میں روح پھونکا ہے۔

سیسب کچھوئی زبانی جمع خرج نہیں۔ دنیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عرب جو بدو خانہ بدوش اورغلام تھے، جب انہوں نے قرآن کے زریں اصولوں کو اپنایا تو تھوڑ ہے، یعرصہ میں دنیا کے امام بن گئے۔



قرآن میں آج بھی وہی اسپرٹ اور وہی راہنمائی موجود ہے۔قرآن آج بھی ہمیں پکار

طرف ندلوٹے تو پھرتہ اراکوئی پر سانِ حال نہ ہوگا۔وقت کی نبض اب ایک خطرے ہے آگاہ کر رہی ہے کہ سلمانو! اگر قر آن اگر تہاری زندگی ہے نکل گیا تو تم آنے والی نطوں کیلئے ایک نثان عبرت بن کررہ جاؤ کے عقل مندی اور ہوشمندی کا تقاضہ بیہے کم تم عبرت کا نثان بنے کی بجائے منزل کا نثان بن جاؤ۔

مسلمانو! کیاتمہاری زندگیوں میں وہ عہد آئے گا؟ جس عہد کی مثالیں تاریخ کے اوراق پر
اس طرح چکیں گی جس طرح دلہن کے ماتھے پر جھومر جھولتا ہے۔ کیاتم قر آن کے احکام کو
جاری وساری کرنے کی جدوجہد کرو گے؟ کیاتم قرآن کی حاکمیت کے مقالیے میں ہرائیک کی
حاکمیت کو تھکراؤ گے؟ کیاتم قرآن کے مقالیے میں ہر دستور کو تھکراؤ گے؟ کیاتم اپ ہر بچکو
قرآن پر ھاؤ گے؟ کیاتم اس قرآن کی لاج رکھو گے؟ کیاتم اس قرآن کو دل میں بساؤ گے؟ کیا
تم اس قرآن کو بچھنے اور تمجھانے کی سعی کرو گے؟ کیاتم اس قرآن کو آخرت کا سامان بناؤ گے؟
کیاتم قرآن کی تعلیمات پڑ کمل کرو گے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو میں تبہار کی
ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔

. (دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے) کہ ہم قر آن کے خلاف کوئی قانون نہیں چلنے دیں گے،قر آن کے خلاف کوئی قانون نہیں چلنے دیں گے،قر آن کے خلاف کوئی رواج نہیں چلنے دیں گے،قر آن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دیں گے۔



برادرانِ اسلام! قرآن رواداری، محبت، اخوت اور بیار کاسبق دیتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کوجبل اللہ کی ایک ہی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کو اتحاد کی مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے قرآن تعقبات اور قوم پرتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت ختم کرتا ہے۔قرآن قوم کو ایک قوم کی حیثیت نے نہیں،قرآن قوم کورسول اللہ کی امت کی حیثیت سے دکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کا انتشار وافتراق اور خصوصاً مسلمان قوم کا اندرونی خلفشار مفکرین کیلئے ر کھی تھی۔وہ دین اور دنیا دونوں میں قر آن کو کانی سجھتے تھے۔



دین ہویا دنیا دونوں کیلیے علم کی ضرورت ہے اور قرآن اس علم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ علاء نے قرآن کو بہی سمجھا اور دنیا کو بہی سمجھا یا۔ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ عليه ك شاگردامام محمد كے پاس ايك بوڑ ها آيا۔ مركے بال ، داڑهى اور بھويں سب سفيد ، كمر جھی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی، پھٹے پرانے کپڑے، ناگفتہ بہ حالت، تنگدی اور مفلس کی واضح تصویر، بے حیارگی اور بے سہارگی کے اثرات لیکن چہرے کی متانت اور سنجیدگی ہے معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا کوئی اہم مسئلہ یو چھنا جا ہتا ہے۔حضرت امام محمداس کی طرف متوجہ ہوئے تو بوڑ ھا کہنے لگا،حضرت! میری کوئی اولا دنیقی ۔ آخری عمر میں میں نے منت مان کہ مولا!اگر اب تو مجھے ایک بیچے دے اور یہ بچی میری زندگی میں جوان ہوتو میں اپنی اس لڑکی کی شادی كرتے وقت جيزيں دنيا كى تمام چيزيں دول كا\_ميرى آخرى عمريس مجھے بكى لمى \_ ريد كھتے بی دیکھتے میری زندگی میں جوان ہوگئ۔اب اس کی شادی کا وقت آگیا۔ میں ابھی تک بقید حیات ہوں۔اب میں منت کیے پوری کروں؟ جب کدمیری حالت یہ ہے کہ دنیا کی تمام چزیں تواکی طرف میرے پاس میری ضروریات کی چزیں بھی پوری نہیں۔میرے بازوؤں میں طاقت نہیں کہ کما کرتمام سامان مہیا کروں۔میرا کوئی بیٹا بھی نہیں کہ وہ اس ذ مہ داری کو سنجالے۔اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کچھنہیں۔فرمایا بوڑھے کچھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے پاس سب کھے ہے۔ پوچھاوہ کیے؟ کہا تیرے گھ میں تیرے پڑھنے کیلئے قرآن کانسخہ تو ہوگا؟ کہا، ہاں۔ فرمایاوہی قرآن اٹھا کرتوانی بٹی کے جبیز میں دے دے کہ اس قرآن میں دین اور دنیا دونوں کیلئے سامانِ نجات ہے۔اس طرح امام صاحب نے بوڑھے آ دی کے مسئلہ کاحل بتایا۔ پکارکر دعوت عمل دے رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچول کوقر آنی تعلیم ولانے کی فکرنہیں،روزانہ تلاوت کامعمول نہیں۔اس کےاحکامات کی پرواہ نہیں۔ایک زمانہ وہ تھا کہ البر"لن تنا لو ابتر حتی تنفقوا" کی آیت ازی- حضرت طلحہ نے اپنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دہ کنواں جوانبیں بہت ہی عزیز تھا، خدا کی راہ میں لوگوں کی ملکیت میں دے دیا۔ آج ہمیں قرآن جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے ہم اس نیکی کو نیکی نہیں سجھتے ۔ نیکی پنہیں کہ صرف مشتبشكليں بناكر امامت اور خطاب كے فرائض اداكئے جائيں۔ نیكی بیہ کہ جس قرآن كوہم الله كى كماب كہتے ہيں اس كے احكام بجالانے ميں اسے تن من دهن كى بازى لگاديں۔ جب تك قرآن سے والباندعشق ند ہوگا يدكام بركز ند ہوگا۔قرآن سے عشق ركھنے والے اس كثر ہارے كاتذكرہ ميں يہال كيے چھوڑ دول؟ كهجس نے سناہے كم انگريزول كے دور ميں بادشاہی مجد کے سامنے لکڑیوں کی ایک چھوٹی ہی دکان کھولی ہوئی تھی۔ ایک انگریزائی کتاب انجیل پرایی ادویات لگا کرآیا کہ جس ہےآگ اثرند کرتی تھی۔وہ شاہی مجدمیں آکر دور دور ے چیخے لگا کہ سلمانو! آؤمیرے پاس میری انجیل ہے تم بھی اپنا قر آن لے آؤ۔ میں بھی اپنی كتاب آگ ميں پھينكتا ہوں تم بھى بھينكو۔ جو كتاب كى ہوگى نہيں جلے گى، جوجھوٹى ہوگى جل جائے گی۔ تمام مسلمان جیران ہو گئے۔ اس صورت حال کا کوئی علاج نظرنہ آتا تھا کہ وہی لکژ ہارا دوڑا دوڑا اپنی دکان پر گیا۔ وہ قر آن مجید کانسخہ جس میں وہ روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا ا پے گلے سے لگا کر محبد میں آیا اور انگریز کوللکارا۔ اوفرنگی کے بچے! تیری حیال ابھی عیال ہو جائے گی۔ میں نے اپنے قرآن کو سینے سے لگالیا ہے تو بھی اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا لے۔ باہر میں اپنی دکان کوآگ لگا تا ہوں۔ میں بھی اپنے قر آن کے ساتھ آگ میں جاتا ہوں تو بھی ا پی انجیل کے ساتھ اس آگ میں چل۔ جو سچا ہوگا نے جائے گا، جوجھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ یہ سنتے ہی صاحب بہادر کے یاؤں سے زمین نکل کی ۔رنگ فق ہو گیا، زبان گنگ ہوگی اوروہ خاموتی ہے متجد سے باہر لکلا اور کار میں بیٹھ کریہ جاوہ جا۔مسلمانو! پیہ تتھے وہ مسلمان کہ جن کا ایمان قرآن کی عظمت کی طرح بلند تھا۔انہوں نے اپنی زندگی اور موت قرآن سے وابستہ کر

آج کل مائیں بچوں کو گود میں لے کرا کی لغو، نضول، بے معنی اور لا لیتی تشم کی لوریاں دیتی ہیں که خداکی پناه ، بلکه ی نام بلکه کی انول کی طرف ماکل ہور ہی ہے۔ آپ خود سوچیں ، شروع میں جس بيح كى تعليم الىي ہو بوا ۾ كرية خمرادہ پھركيبا شاہكار بينے گا؟ ماں كى گود بچے كا پہلا اسكول ہے۔ یہاں جیسی تربیت ہوگی آ گے چل کرویسی علمیت ہوگی۔ جب مائمی قرآن پڑھنے وال ہوتی تھیں اس وقت بیٹے بھی محدث مفکر ، مجتهد ، نقیمہ اور دل پیدا ہوتے تھے۔آپ کہیں گے مال کے قرآن پڑھنے سے بیٹے کی ولایت کا کیاتعلق ہے؟ آؤ حضرت بختیار کا کی علیہ الرحمة کی زندگی کودیکھو۔ جب آپ ، کی عمر پانچ برس کی ہوئی ، آپ کے والد آپ کو قر آن پڑھانے کیلئے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے ۔ حضرت بختیار کا کی ٹاگرد ہو گئے۔ پہلے دن تو تاری صاحب نے قرآن کے آداب پڑھائے۔دومرے دن سبق شروع ہوا۔قاری صاحب نے اعوذ بالله پڑھی۔آپ نے بھی پڑھی۔قاری صاحب نے بھم اللہ پڑھی۔آپ نے بھی پڑھی۔ استاذ صاحب ني اب پڑھاال حدمدلله رب العلمين. ليكن حفرت بختياركا كى رحمته الله عليه خاموش بين \_استاذ صاحب في سمجهاسبق شايد مشكل بي كيون كماعوذ بالله اوربسم الله تو بي هر ربھی سيھ ليتے ہيں۔استادصاحب نے پھر پڑھاالحمدلله رب العلمين. ليكن حضرت بختیار کا کی پھر بھی خاموش ہیں۔

"بيغي پڙھتے كيون نہيں؟"

'' مجھے بیساراسبق آتا ہے۔ میں یہاں نے بیس پڑھوں گا''۔

"تم کہاں ہے پڑھو گے؟"

"ميل پاهول گاسبخن الذي اسرى بعبدهِ ليلا من المسجد الحرام".

استاذ صاحب بوے حیران ہوئے۔ پوچھا بیٹا یہ تو پندرہواں سیپارہ ہے۔ پہلے چودہ

سيبارے کون پڑھے گا؟

" پہلے چودہ سیپارے مجھاچھی طرح یاد (حفظ) ہیں"۔

استاذ صاحب کی حیرانی کی انتها نه رئی که پانج برن کا بچه به اور کهتا ب میں چودہ



حقیقت بھی بہی ہے کہ قرآن مجید ہارے تمام مسائل کاحل ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہوں یا لین دین کے معاملات، اس وامان کی نضا ہو یا جنگ و جدل کی کیفیت، قرآن ہرموقع پر ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ پرانے وتتوں کے مسلمان میدان جہاد میں بھی قرآن ساتھ کے کرجاتے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تکوار: وہ پہلے کا مسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ میں آئی کا مسلمان فلم میں جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ میں جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ

مسلمانوا سوچوا آج ہماری غیرت اگر مزہیں گئی تو گہری نیز ضرور ہوگئی ہے۔ بے حیائی، فاخی اور عریانی میں ہم دوسری تو موں ہے اگر آ گئیں تو ان سے پیچے بھی نہیں۔ ہمارے ہر کاروبار میں دھوکہ ہے، ہمارے ہر قول میں جھوٹ ہے، ہرادا دے میں بدنیق، ہرکام میں ریا کاری، ہرلباس میں بربنگی، ہرفیشن میں حیوانیت، ہرادا میں نبوانیت، ہرشعور میں کھ جتی، ہر مروس میں بددیا تی، ہر ملازمت میں بدعنوانی، ہرامانت میں چوری، ہیں ہم مسلمان کیکن ہمارے عمل میں منافقت ہے۔ اور تو اور ہم نے اس کلام البی ہے بھی منافقت کی ہم نے اس محرات قرآن کو مجد کی دیواروں مجد کی تختیوں، میں ارور کو ابوں پر تو کھا۔ ہم نے خداکھر میں تو اس قرآن کو مجان کے اس طرح میں نبیم بر ہنہ عورتوں کے فوٹو لئکائے۔ اس طرح میں نبیم بر ہنہ عورتوں کے فوٹو لئکائے۔ اس طرح میں نبیم بر ہنہ عورتوں کے فوٹو لئکائے۔ اس طرح کے سے اس قرآن کو اپنے مر پر تو کھا۔ اسے اپنے مر پر تان تو بنا کر کھا گین اس تاج کی لاج نہ کے اس قرآن کو اپنے مر پر تو کھا۔ اسے اپنے مر پر تان تو بنا کر کھا گین اس تاج کی لاج نہ کو کھی۔ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو دلیس نکالا دیا تو ہمارے گھراج گئے۔



ایک ده وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر قرآن کی خلاوت کیا کرتی تھیں،

خلبات د تانی (درم)

لے کر بیٹھک میں آئے۔میز بان اورمہمان دونوں نے کھانا کھایا۔امام احمد بن طنبل نے سیہ برتکلف دعوت خوب مزے سے کھائی۔ تمام روٹیاں کھالیں۔ سالن کے برتن اچھی طرح صاف كرديئ عِبْني مربة تك بالكل صاف كرديا - جب خالى برتن اندر مُحْيَة لأكيال حيران ره تحكيں۔ وہ اس انظار ميں تھيں كہ چونكہ كھانا دوآ دميوں كى نسبت سے بہت زياد ہ تھا اس لئے بہت کچھنے کرواپس آئے گا۔لیکن یہاں تو رومال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا۔ چٹنی تک صاف تھی۔ رات کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے اپنے ابوے اس بات کا استفسار کیا۔لیکن امام شافعی احترام کی وجہ سے کچھ نہ کہد سکے لڑ کیوں نے امام احمد بن منبل کی تبجد کے بارے میں من رکھا تھا اس لئے یانی کا لوٹا بھر کر دیا۔ امام شافعی نے بیلوٹا مہمان کی جاریائی کے ساتھ رکھ دیا۔ جائے نماز بھی لا دی تا کہ تبجد کے وقت کی چیز کی ضرورت ندر ہے۔حضرت اہام شافعی علی الصح مہمان کے کرے میں آئے تا کہ نماز کیلئے جگائیں۔آپ نے دیکھا کہ امام احد بن صنبل عاریائی پر میٹھے ہیں۔ساتھ یانی کا ویسے کا ویسا بھرا ہوالوٹا پڑا ہے۔آپ میلوٹا لے *کرلڑ کیو*ں کے پاس آئے۔اب ولا کیوں کی جرانی کی انتہاندری کہاابا جان! آپ تو کہتے تھے امام احمد بن صنبل تبجد كيلي براامتمام كرت بي اوراس لئے كھانا بھى كم تناول كرتے ہيں ليكن يهال تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے اور یہ پانی کا لوٹا بھی بھرا ہوا واپس آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات نیندسوتے رہے ہیں۔ تبجد کا وقت بھی نکل گیا، وضوبھی نہ ہوا۔حضرت امام شافعی اپنی لؤکیوں کو کوئی جواب نہ دے سکے۔فور اامام بن هنبل کے پاس آئے اور خاموثی سے بیٹھ گئے۔اس وقت امام احمد بن خنبل کی آٹھوں میں خوثی کے آنسو تیر آئے اور کہا، اے شافعی! ایسامعلوم ہوتا ہے تہاری لڑکیاں کھا تا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت كرتى ہيں۔امام شافعی نے اثبات میں جواب دیااورساتھ بیمھی پوچھا

"حضرت! آپ کویه کیے معلوم ہوا؟"

كبا، مين نے جب پہلالقمه منه ميں ڈالاتو مجھےاس كے ذائع نے اتنا سروركيا كه ين خوتی خوتی کھانے لگا۔ حالائکہ بدمیری عادت کے خلاف تھا۔ جوں جو بس کھاتا گیا تو الو

سیپاروں کا حافظ ہوں۔ یو چھا، بٹالیتم نے کس طرح یاد کئے؟ کہااستاذ صاحب بات دراصل یے کے میری والدہ چودہ سیاروں کی حافظہ ہے اور میری مال کی بیادت ہے کہ جب تک مبح ان چودہ پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کا کوئی کا مہیں کرتی ۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری ماں مجھے گودیں لے کرروز انصبح ان سیپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چونکہ میں روز اندسنا کرتا تھا، یہ چودہ سیپارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے بلے گئے۔اب میں مال کی طرح چودہ سیپاروں كاحافظ مولى ـ إس لئ آپ ميراسبق سبحن الذى اسوى بعبده يشروع كرير\_

بھائيو! جب مال قرآن پڑھنے والى فاطمہ ہوتى تھى تو بيٹا بھى كر بلاميں نيزے كى نوك يد قرآن سنانے والاحسین ہوتا تھا۔ آج اگر ماؤں کی زبان پر گھروں میں قرآن کی قرأت ن ہوئی تو آ گے بیٹوں کوبھی دین کی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت جاتی رہی تو ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی رہی۔امیر کا گھر ہو یاغریب کا گھر، ہر گھریں



ایک واقعہ میری نظرے الیا بھی گزراہے جس سے مجھے یقین ہوگیا ہے کہ جس گھرہے قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے بھراس گھرے برکت بھی چلی جاتی ہے۔حضرت امام شافعی اورحضرت امام احمد بن حنبل کا زمانة تقريباً ايك بى ب\_ حَصرت امام شافعي الى الركول كو كحر میں امام احمد بن منبل رحمته الله علیه کے زہر وتقو کی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور اپنی لڑ کیوں كوبتايا كرتے متے كدامام احد بن خبل اليے عبادت كزار بيل كدان كى نماز تېجد بھى كمى تضانبيل ہوئی اوراس مقصد کیلیے وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں تا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن عنبل امام شافعی کے گھرمہمان بن کرآئے عشاء کا وقت تھا۔ لڑ کوں نے چونکدآپ کی عبادت وریاضت کے بارے میں بہت کچھین رکھاتھا۔اس لئے قدرےاجتمام تنام سے کھانا تیار کیا قتم قتم کے کانے پائے۔ ساتھ چننی اور مربیجی رکھا۔ امام شافعی کھانا

طبیعت کولذت ملے گی۔اگراس کے پیغام کو مجھو گے تو دنیا میں عزت ملے گی اوراگراس کے بتائے ہوئے کام کرو گے تو آخرت میں جنت ملے گی۔



قر آن کے ساتھ جس کا بھتناتعلق ہوگا اے اتناہی فاکدہ ہوگا۔ جہاں قر آن کی تلاوت ہو گاوہاں خدا کی رحمت ہو۔ جس شخص کے دل میں قر آن کی قدر ہوگی ،قر آن کو بھی قیامت کے دن اس شخص کی خبر ہوگی۔ قیامت تو دور کی بات ہے اللہ پاک نے قر آن کی قدر کرنے والے کو ای دنیا میں ایسا شرف بخشا ، کہن کر ایمان تازہ ہوگیا۔

عراق میں ایک بزرگ کا مزاد ہے جن کا نام ہے بشرحانی ۔ بیایے وقت کے ولی کزرے ہیں۔کیکن کیا یہ ابتداء سے ولی اللہ تھے؟نہیں ، یہ پہلے ایک عیاش انسان تھے۔امیر وکمبرلوگوں میں شارتھا۔ عیش برتی کی زندگی تھی۔ تن پر فاخراندلباس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے ایک خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا۔اس باغ میں سارا دن شراب کے دور چلتے ، بدکارعورتوں کے جمَّلِه على اللَّهِ ، رقص كے مقابلے ہوتے ، موسیقی كى مخفلیں تجتیں \_غرض كه بدعیاتی كامستفل اذا تھا۔بشرحانی منبح گھرے آتے اور شام تک یہاں دادِعیش دیتے۔ایک دن مبح سورے بج دیج د هر پرایک کاغذ کا پرزه پر اتھا۔ اس پرزے پرنظر پڑی غورے دیکھا تو معلوم ہوااس کاغذ پر قرآن کی آیت کلھی ہوئی ہے۔ یہ بشرحانی آگے بوھے۔ کچھ سوچا، پھر جھک کراس کاغذ کو اٹھایا۔ اٹھا کرصاف کر دیا۔ پھراہے یائی ہے دھویا، پھر چوم کراہے اپنی آنکھوں ہے لگایا۔ جیب سے عطر کی شیش نکالی۔اس کاغذ پر خوشبولگائی اور پھراس قرآن کی آیت والے کاغذ کو ادب سے ایک دیوار کے اونے خانے میں رکھ دیا۔ پیکام کرنے کے بعد حضرت بشرحاتی اپنے باغ میں چلے گئے۔ ادھرخدا کی طرف سےمصری ابدال حضرت ذوالنون کو تھم ملا کہ بشرحالی کے پاس چل کر جاؤ۔ یہ جب بغداد میں دار دہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ بشرحانی تو ایک عمیاش



بیرادل یادِ النی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ہرنوالہ جنت کے میودُ س کی ڈلی معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے یادالنی میں مصروف رہ کر پکائے گئے ہیں اس لئے میں نے میسوچتے ہوئے سب کھانا کھالیا کہ شاید پھر بھی ایسا کھانانصیب ہویانہ ہو۔

اے ثافعی! آج تیرے کھانے نے میراطریقہ بدل دیا۔ تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی۔ کھانا بہت کھایالیکن نیند ذرانہ آئی۔ جب نیند نہ آئی تو جا گنارہا۔ جب جا گنا رہا وضوقائم رہا۔ جب وضو برقر اررہا تو اس عشاء والے وضو سے تبجد کی نماز پڑھی۔اے ثافعی جب میراوضو تبین ٹوٹا تو میں نے پانی کالوٹا استعال نہیں کیا۔اب تو نے لوٹا واپس جا کراڈ کیوں جب میراوضو تیرے سے پوچھانہیں۔ تو نے ادب کی وجہ سے بچھے بتایا نہیں اور میں نے تبرے معرفت کی وجہ سے بچھے بتایا نہیں۔



جب قرآن کی تلاوت والے کھانے کا اتنااڑ ہو تو خود قرآن کا کتنااثر ہوگا؟ قرآن کے الفاظ اتنے پراٹر ہیں کہ تقدیریں بدل دیتے ہیں ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یقرآن پڑھ کر پھوئکنا اور قرآن کی تلاوت کر سے جھنا کہ صیبتیں دور ہوجا کیں گی ، مراسر غلط ہے۔ بھلا الفاظ میں بھی کوئی تا ثیر ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے الفاظ ظاہر تو ظاہر باطن تک کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کا اثر بیہ ہے، جس طرح پیار کا ایک لفظ نفر ت کو مجت ہے بدل دیتا ہے، جس طرح والدین کی وصیت کے چند الفاظ کا شرک ہیاں کا ایک لفظ نفر ت کو مجت ہیں، جس طرح مرشد کی فصیحت مرید کی زندگی بدل دیتے ہیں، جس طرح استاد صاحب کا سبق شاگر دکی سوچ بدل دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول کے بیار کی میں ہوگا کو کا میں ہیں۔ کی طرح استاد صاحب کا سبق شاگر دکی سوچ بدل دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول کے دیا ہوگا کو دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول کے دیا ہوگا کو دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ کو گول دیتا ہے۔ جس کر دیتا ہے۔ گرآن کے کلام کو پڑھو گوتا تھا۔



باغ کے دروازے پر مہنچ۔ پہلے تو داروغہ نے روکا کہ یہاں درویشوں کا کیا کام؟ لیکن حضرت ذوالنون کے اصرار پر باغ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اندرجا کرآپ نے دیکھا کہ بشر

حافی شراب و کباب میں مست ہیں۔ جا کرسلام کیااور ہاتھ ملایا۔حضرت بشرحانی بعد میں فرمایا

میں نے سچے دل سے تو بہ کی ۔ اس باغ کو ای وقت چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنون اور حضرت

بشرحافی دونوں باغ سے باہرآئے۔حضرت ذوالنون نے آسان کی طرف گردن اٹھائی۔ کہا اللی تو بھی کتنا بے نیاز ہے۔ مجھے وقت کا ابدال بنایا اور پھراس بشرحانی کی طَرف بھیجا جوسرایا عیاش ہے۔غیب سے آواز آئی اے اہدال وقت،اس بشرحانی نے ہمارے کلام کوایک کاغذ كرزك كى حثيت بو يكها بم نے اسكائنات ميں ايك اونی ذرے كى حيثيت سے ریکھا۔اس نے اس کاغذ برغور کیا،ہم نے اس کی قسمت بدل دی۔اس نے جھک کر ہمارے كلام كو بھانيليا، ہمارى رحت نے جھكراے و ھانيليا۔اس نے ہمارے كلام كورق کولیا، ہم نے اے لیا۔ اس نے قرآن کے کاغذ کوکڑے سے نکالا، ہم نے اس کے عیش کے ادے سے نکالا۔ اس نے اس کاغذ کوگندگی سے صاف کیا، ہم نے اسے شراب وشاب کی بلیدی ے یاک کیا۔اس نے مارے ایک کلام کے کاغذ کو پانی سے دھویا، ہم نے اے آب زمزم ے دحویا۔ اس نے کاغذ برعطر لگایا، ہم نے اسے جنت کی خوشبوؤں میں بسایا۔ اس نے ہمارے کلام مین کو چوما، حورانِ جنت نے اس کی جبین کو چوما۔اس نے اٹھا کر کاغذ کوایک خانے میں

کرتے تھے کہ ذوالنون کے ہاتھ ملاتے ہی میرے سارے نشے ٹوٹ گئے۔

خطبات رباني (دوم)

انسان ہے۔لیکن انہیں رب کی طرف سے حکم تھااس لئے حضرت ذوالنون رحمت الله علیه اس

PER SERVICE FOR THE

ر کھ دیا، ہم نے اسے اٹھا کرولایت کے خزانے میں ر کھ دیا۔

وماعلينا الاالبلاغ \*\*